







> كخنېت كغنېت كانتى گهرانے والے فايٹ مكن

> > تايف شِخالِمرَثِ أَبُومُحَدِعِبْدالسشّارالِحاد



## جمسار حقوق محفوظ بين

نامشر..... جنوری **2009ء** اشاعت ..... جنوری **2009ء** قیمت



#### فهرست

| 7  | TTO                                | 1        |
|----|------------------------------------|----------|
|    | شرک                                |          |
| 11 | الله في كتاب مين انساف كرنا        |          |
| 11 | تقسد برکاا نکار                    | <b>®</b> |
| 12 | معصيت رسول مَا يَقْفِيمُ           |          |
| 14 | ترک بنت <del></del>                |          |
| 15 | بدعت کورواج دین میسید              |          |
| 16 | قب رول پرمهاحب تغمیب رکرنا         |          |
| 18 | صحبابه كرام فيأتين كويرًا بمسلاكين |          |
| 20 | مدینطیب کی بے مسرتی                |          |
| 22 | حبدو دالله مين ركاو بنن            |          |
| 23 | والدين كى نافسرمانى                |          |
| 24 | قلع رمسى كرنا                      |          |
| 25 | بلاو جاوگول میں دوری پیدا کرنا     |          |
| 26 | یوی ہے خسلاف فطرت فعسل کرنا        |          |
| 28 | دوران حسيض يوى سے تجامعت           |          |
|    | ایک مرد کاد وسسرے سے بیٹسلی کرنا   |          |

| 4                      | كغنبت كأتن فمرائ ولاء فالسش كال   | 贬 |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| 30                     | حيوانات سے مبنی شکین              | - |
| 30                     | حيوانات كامشار بنانا              | - |
| 32                     | الله كى خلقت كو بدلن              | - |
| 34                     | مردوزن كاباتهي مثابهت اختب اركرنا |   |
| 36                     | حق زوجیت سے انکار ۔۔۔۔۔۔۔         |   |
| 36                     | حسلاله كرنااور كرانا              | - |
| 38                     | سودي كارو باركرنا                 |   |
|                        | رخوت بتانی                        |   |
| 40                     | چری ۔۔۔۔۔۔                        |   |
| 41                     | مشراب نوشی                        | • |
| 43                     | عورتول كابكثرت قبرستان سبانا      |   |
| 44                     | عورتول كابين كرنا                 | - |
| 45                     | راستے میں لوگوں کو تکلیف دین      |   |
| 46                     | دنسا کی شد مدسوس                  | • |
| 47                     | عكرانون كالمسلم ومستم             | • |
| کر سے پہلوتہی ۔۔۔۔۔۔48 | امسربالمعسروفس اورنيعن المسنر     | • |
|                        | گفت گویس سپرید زبانی کرنا-        |   |
|                        | امامت پراسسرار کرنا               |   |
|                        | خوف و ہراس پھيلانا                |   |

| 5     | لَغَنَبُتْ كَاتُق مُهِالَ عِلْهِ فِالْمِسْوَلِينَ | 製 |
|-------|---------------------------------------------------|---|
| 55    | حبيله جوئي                                        |   |
| 57    | نابین شخص کوراست سے بھے مکانا                     |   |
| 58    | خود كوغسيرة م كى طرف منسوب كرنا                   |   |
| 59    | زمین کی عسامتول کوتب یل کرنا                      |   |
| 60 bs | شسرآ وراورساييدار درختول كومنسائع                 |   |

#### معتكنت

رسول الله منافیق دین تی لے کرآئے ہیں جن لوگوں نے اسے دل وجان سے مان لیا اور عملی زندگی میں اس سے راہنمائی لی وہ دنیا وآخرت میں کامیاب و کامران ہیں اور اس کے برعکس جولوگ غرور و تکبر اور دنیا طلی کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتے رہے وہ اللہ اور اسکے رسول منافیق کی گھنت کے حقد ار ہیں ، اس بنا پرضرور ک ہے کہ ایسے امور کی نشاند ہی کر دی جائے جو دین حق میں باعث لعنت ہیں تا کہ ہم ان سے اجتناب کریں ، حضرت حذیفہ بن یمان ڈگائی فرماتے ہیں: ''لوگ رسول الله منافیق است نے بین : ''لوگ رسول الله منافیق میں ہیشہ آپ سے شرکے متعلق ہو چھتا تھا کہ مبادا میں اس کامر تکب ہوجاؤں ۔''

پر جوکام اللہ تعالی نے حرام کیے جیں ان میں سے زیادہ تھین وہ امور ہیں جن
کار تکاب پر انسان اللہ اور اس کے رسول مَن اللہ فائے کی لعنت کا سز اوار ہوجا تا ہے۔ اس
لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے امور سے واقفیت حاصل کریں جو باعث لعنت ہیں۔ دور
حاضر میں ایسے کام بکثرت پائے جاتے ہیں جومعاشرتی طور پر بہت ملکے معلوم ہوتے
ہیں کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں مشلاً: شراب نوشی ، بدکر داری قطع
حی بورتوں کا مردوں کی شکل وصورت اختیار کرنا اور اس کے بر عکس مردوں کا عورتوں
کی چال ڈھال اختیار کرنا ، والدین کی نافر مانی ، سودخوری ، رشوت ستانی اور ایسے رسوم
ورواح کی چروی جودین حق سے متصاعم ہیں۔ اس لیے ہم ایسے جرائم کی تفصیل بیان

المنتفائل فراع لاياب مكن

کرتا چاہتے ہیں جو باعث لعنت اور اللہ کی رحت سے دوری کا سبب ہیں۔واضح رہے کہ لغوی طور پر لفظ لعنت دور رکھنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور اصطلاحی طور پر لعنت کا معنی ہیہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا، شیطان کو عین بھی اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اسے نافر مانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کام کے ارتکاب سے انسان اللہ اور اس کے رسول مُنافیظ کی لعنت کا سزا وار ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ ملکہ تھین کبیرہ گناہ ہوں بڑے بڑے گنا ہوں کو معافی کردیتا ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنْ تَجْتَنِيُوْا كَبَالِهِمَا تَعْهَوْنَ عَنْهُ لَكَفِرْ عَنَكُمْ سَيَا آتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَاكُمْهُنَا۞﴾ •

"م آگربڑے بڑے گناہوں ہے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کونظرانداز کردیں گے اور تمہیں عزت کی جگد داخل کریں گے۔"

جوانسان باعث لعنت کاموں کا عادی ہے وہ قطعاً الله تعالیٰ کے اس وعدے کا حقد ارنہیں ہے جو فدکورہ آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔اب ہم مخضر طور پرایسے کاموں کی نشاندہی کرتے ہیں جو باعث لعنت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کو ہیں کہوہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔(آمین)

ابومجرعبدالتثارالحماد

ميال چنول 15 دىمبر 2008 بروز سوموار

كَفُنَدُتُ كُانُقُ مُهاكِ علا عَالِم المُسْمِلُ

## ۋ سشرك ۋ

''جولوگ کفرکرتے رہے اور پھرای حالت میں مرکھے تو ایسے لوگوں پر اللہ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے وہ اس لعنت زوگی میں ہمیشہ رہیں گے ، ان سے بیسزا کم شہوگی اور نہ بی مزید مہلت دی جائے گی۔''

شرک کے ارتکاب سے اللہ اور اس کے رسول مَنَّ اللَّهُمُ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کی اذیت رسانی بھی باعث احت ہے، اس طرح کی اذیت رسانی بھی باعث احت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرائی ہے:
﴿ إِنَّ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ وَرُسُولَهُ لَعَنَامُ مُاللّٰهُ فِي الدُّنْ مَا وَالْاَحْدَةِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَاللّٰهُ فِي الدُّنْ مَا وَالْاَحْدَةِ وَاللّٰهُ مَاللّٰهُ فِي الدُّنْ اللّٰهُ وَرُسُولَهُ لَعَنَامُ مُنْ اللّٰهُ وَرُسُولَهُ لَعَنَامُ مُنْ اللّٰهُ وَرُسُولَهُ لَعَنَامُ مُنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ فِي الدُّنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَاللًا اللّٰهُ مَاللًا اللّٰهُ مَاللًا اللّٰهُ اللّٰه

"بلاشبہ جولوگ اللہ اوراس کے رسول مَقَطِّعُ کوایڈ ا پنچاتے ہیں اللہ تعالی نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرہ کی اور آخرت میں بھی ، اور ان کے لیے رسواکن عذاب تیار کررکھا ہے۔"

غیراللہ کے لیے ذرج کرنا شرک ہے اور اس نے ارتکاب پر بھی انہان اللہ کی لعنت کا حقد ار ہوجا تا ہے رسول اللہ مؤلی فی نے قرمانی: www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net المُعَنَّدُ ثَانُ مُوا لَ عَلَى بِالسُّرُكُ اللهِ الله

"الله تعالیٰ کا اس محض پر لعنت ہے جوغیراللہ کے لیے ذرج کرتا ہے۔" اللہ غیراللہ کے لیے اسے نامزد کر دیا جائے یا غیراللہ کے لیے اسے نامزد کر دیا جائے یا غیراللہ کے نام درکیا گیا ہے تو ذرح غیراللہ کے نام درکیا گیا ہے تو ذرح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا جائے تو بھی اس کی سٹینی میں کوئی فرق نہیں آتا کی جوغض ذرج کرتے وقت کی بزرگ کا نام لیتا ہے کہ میں اللہ کے بجائے اس کے نام برذرج کرتا ہوں ،ایسا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے بلکہ شرک اکبر ہے۔

قبرول پرمساجد تقمیر کرنا، شرک کا بدترین ذریعہ ہے۔ رسول الله مَالَّيْنَا نے قبرستان میں نماز پڑھنے ہے تعرب کیا ہے تکی جوش قبرکوم بدقر اردے دیتا ہے یاوہاں مجد تقمیر کرتا ہے اس پراللہ کے رسول مَالَّمْنِیْمُ نے احدت فرمائی ہے اور اسے یہودونصاری کا تعلق قراردیا ہے چنانچ حضرت عائشہ وُلِیُنْ کے سعودی ہے کہ رسول الله مَالَیْنِیْمُ نے فرمایا:

"الله تعالى نے ببود ونصارى براعنت كى ب كيونكه انبول نے اپ

انبيا يَظِيمُ كَ قبرول كومجدين بناليا تعاـ "

حضرت ام سلمہ فی شخص نے حبشہ میں ایک گرجاد یکھا، جس میں تصاویر رکھی ہوئی تھیں ،انہوں نے رسول اللہ مُل شیخ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا:

''یدوہ لوگ ہیں جب ان ش کوئی نیک آ دمی فوت ہوجاتا تواس کی قبر پر مجد بنا لیتے اور وہاں بزرگوں کے جمعے بنا کرر کھ دیتے۔ بیلوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔''

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، الاخما-ص:١٩٨٧ - 🧔 صحيح بخارى، الجنائز:١٣٣٠-

<sup>🤁</sup> صحيح بخارى، الصلوة: ٤٣٤\_

المعتبث كأفي فمرار والدياب مثل

یہ برسی عجیب بات ہے کہ جس کام کورسول اللہ منافی نے باعث لعنت قرار دیا ہے، اسے آج بہترین عبادت مجھ کر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بوا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔

## الله في كتاب مين انساف كرنا

' چھن ایسے ہیں، جن پر میں خود لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہرنی جو مستجاب الدعوات ہے ان پر لعنت کرتا ہے، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا ہے۔''

## ق تقسد ير كاانكار

نقذىرالله كاوه راز ہے جس پركوئى انسان، جن يا فرشته طلع نہيں ہے، كا نتات

<sup>🏶</sup> مستدرك حاكم، ص:٣٦، ج ا ـ

میں جوہو چکا ہے یا ہور ہا ہے یا آیندہ جو بچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے طے شدہ علم کے مطابق ہے ای کا نام نقذ رہے ، لیکن پچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نقذ رکی کا خدیب اور ا ثکار کرتے ہیں ، آئیس قدر یہ کہا جا تا ہے ، ان کا کہنا ہے کہ کا ننات میں جو پچھ ہور ہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے کسی طے شدہ پروگرام کے مطابق نہیں بلکہ خود ، خود ایسا ہور ہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ان میں سے پھھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خیر و بھلائی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ، لیکن شرکی نسبت اللہ کی طرف سے ہے ، لیکن شرکی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاسکتی بلکہ اسے انسان کی طرف منسوب کرتے اور اسے شرکا خالق قرار دیتے ہیں رسول اللہ منافی جات ہے ۔ اور اسے شرکا خالق قرار دیتے ہیں رسول اللہ منافی جات ہے ۔ اور الے پر اللہ تعالیٰ کی ، میر کی بیل ہرنی کی لعنت ہے ۔ " بیل بلکہ ہرنی کی لعنت ہو ۔ " بیل بلکہ ہرنی کی لعنت ہے ۔ " بیل بلکہ ہونی کی لعنت ہیں ۔ " بیل بلکہ ہرنی کی لعنت ہے ۔ " بیل بلکہ ہرنی کی لعنت ہے ۔ " بیل بلکہ ہرنی کی لعنت ہے ۔ " بیلکہ ہرنی کی لعن ہیل ہوں کی اسے بیلکہ ہرنی کی لعن ہوں کی اسے بیلکہ ہرنی کی اسے بیل بلکہ ہرنی کی لعن ہوں کی اسے بیلکہ ہرنی کی لعن ہوں کی اسے بیلکہ ہرنی کی لیک ہوں کی بلکہ ہرنی کی لعن ہوں کی بلکہ ہرنی کی لیک ہوں کی بیلکہ ہوں کی بلکہ ہرنی کی بلکہ ہوں ک

بلکہ ایک روایت میں ہے کہ میری امت خصف اور سنے سے دوجار ہوگی ، اس قتم کاعذاب ان لوگوں پر آئے گا جو تقدیر کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ 🧱 بہر حال اللہ کی تقدیر کا اٹکار بھی باعث لعنت ہے۔

## الله معصيت رسول مَالَيْظِيمُ

الله تعالى نے رسول الله متالیق کی اطاعت کواپی اطاعت اورائ رسول متالیق کی نافر مانی کواپی نافر مانی قرار دیا ہے رسول الله متالیق نے ایسے لوگوں پر لعنت فر مائی ہے جوآ پ کی نافر مانی کرتے ہیں۔ غروہ تبوک کے موقع پر آپ کو اطلاع دی گئی کہ اس وادی میں بہت کم یانی ہے، آپ متالیق نے خام جاری فر مایا کہ مجھ سے پہلے وہاں اس وادی میں بہت کم یانی ہے، آپ متالیق کے جامع ترمذی ، القدر: ۲۱۵۳۔

كَلُّونَ لَعْنَبُتُ الْمُتَى مُهِ الْمُعْلِدُ فِالْمُ اللَّهِ الْمُسْتُلُ

کوئی آ دمی نہ جائے ، لیکن کچھ منافقین نے آپ کے اس تھم کی خلاف ورزی کی ، بلکہ آپ کی صریح نافر مانی کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر پانی پر قبضہ کرلیا تو رسول اللہ سکا لیکڑ نے ان پرلھنت فرمائی۔

بلکہ قیامت کے دن رسول اللہ مَالَیْظِم کی نافر مانی کرنے والے خود ایک دوسرے کولعنت کریں گے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ ثَقَلَّبُ وَجُوْهُهُمْ فِي النَّارِيَةُوْلُونَ لِلْيَتِنَّ اَطَهُنَا اللَّهُ وَأَطَهُنَا اللَّهِ وَأَطَهُنَا اللَّهِ وَأَطَهُنَا اللَّهِ وَكَافَا أَلَهُ وَأَطَهُنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ

#### الله تعالى فرمات بين:

﴿ يَوْمَهِ إِنَّهُ وَالْأِيْنَ كُفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ شَوْقَ يِعِمُ الْأَرْضُ \* ﴾ 

"اس دن جن لوگوں نے كفر كيا اور رسول الله مَثَا فَيْخِ كَى نا فر مانى كى ہو
كى يہ تمنا كريں كے كہ كاش! زمين چيث آجائے اور وہ اس ميں سا جائيں ۔''

<sup>🐞</sup> مسند امام احمد، ص: ٤٠٠، ج٥ 💛 ٢٣/ الاحزاب: ٢٨، ١٧، ٦٦-

<sup>🕸</sup> ٤/ النساء: ٢٤\_

المنتفائل ثمار بالمايات المالي

## @ ترکه پیزین

الله تعالى نے رسول الله مظالمين كوانسانوں كے ليے الك نمونه بنا كر بھيجا ہے، اس كامطلب يه ب كرايك مسلمان رسول الله مَا يُنظِمُ كي سنت سے عبت ر كھاورايني زندگی میں انہیں اختیار کرنے کی بھر پورکوشش کرے۔لیکن پچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول الله مظافیظ کی اداؤں سے کوئی محبت نہیں اور نہ ہی وہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ایسے لوگوں کے متعلق بھی رسول الله سَلَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نے فر مایا ہے کہ "موسلمان ميرى سنت كاا تكارى ب،اس يراللد تعالى كى ميرى اور

ہرنی کی اعنت ہے۔"

حفرت انس والشي سروايت بكرآب مَا الفي مَا المنظم في مرايا:

" بچخص میری سنت ہے اعراض کرتا ہے وہ مجھ ہے نہیں۔ " 🥵

اس حدیث کےمطابق جومسلمان رسول الله مَا الله عَلَيْنِ کی سنت سے بیار اور محبت كرنے كے بجائے اس سے روگردانی كرتا ہے اس كے ليے سخت وعيد ہے كدرمول الله مَنْ عَلَيْهِمْ كاس ي كوني تعلق نبيس ب ليكن جولوك رسول الله مَنْ اللَّيْمَ كى سنت سے نه صرف احراض کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے مذاق اور استہزا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے سنت برعمل پیرا ہونے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں،ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ،ارشاد باری تعالی ہے:

> ﴿ قُلْ ٱ بِاللَّهِ وَالْيَةِ وَرَسُولِهِ كَنْتُمْ تَسْتَهْذِءُونَ ﴿ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعُدَ الْيَالَكُمُ ۗ إِنْ لَعْفُ عَنْ طَآيِفَةٍ مِّنْكُمُ نُعَيِّبُ طَآيِفَةٌ بِٱلْهُمُ

**<sup>4</sup>** مستلوك حاكم، ص:٥٢٥، ج٢ . . في صحيح بخارى، النكاح:٥٠٦٣ ـ

المنك لغنبت كأتق فها المطالعة ليمشوكن

كَانْوَا مُجْرِمِيْنَ ﴿ ﴾ 🖚

"کہدو بچے! کیاتمہاری بنی، دل گی، الله، اس کی آیات اوراس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہاب بہانے نہ بناؤتم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کا فر ہو بھے ہو۔"

ہمارے ہاں عموماً لوگ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْكُم كَى سَنتوں كو مُداق كا ذريعہ بنا كِيت ہیں، په بہت خطرناك روش ہے په براہ راست كفرتك پہنچانے والاعمل ہے۔اللّٰہ بعالٰی ہمیں اس ہے محفوظ رکھے۔

## رواح دين *ورواح دين*

دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی الیں چیز نہیں چھوڑی جسے اپنے رسول مٹالٹیٹر کے ذریعہ بیان نہ کیا ہو،ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ الْيُومُ ٱلْمَلْتُ لَلْمُ مِيْمَالُمُ وَالْمُنْتُ عَلَيْكُمُ وَالْمَيْنَ ﴾ \*

"آج میں نے تہارے لیے دین کو کمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعت پوری کردی ہے۔"

اس آیت کے پیش نظر دینی معاملات میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جس کی مثال قرون اولی میں نہلتی ہو بدعت کہلاتی ہے،اس قتم کی بدعت باعث لعنت ہے جیسا کہ رسول اللہ منافیظ کا ارشادگرامی ہے:

"جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعتی کواہنے ہاں ٹھکانا دیا اس پر اللہ ک اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔"

<sup>🏘</sup> ٩/ التوبة: ٦٦\_٦٠ ﴿ ٥/ الماثلة: ٣ ﴿ مسندامام احمد، ص: ٢٢، ج ١-

رسول الله مَالِيْلِمُ نے ہميں ايسے كامول سے باز رہنے كى تلقين فرمائى ہے، فرمان نبوى مَالِيْلِمَ ہے:

''تم نے کامول سے بچو، کیونکہ ہرنی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔'' گ عادات میں نئ نئی اختر اعات وا بیجاوات تو مستحن بیں کیونکہ عاوات میں اصل اماحت ہے لیکن عباوات میں ایجادات ترام اور ناجائز ہیں۔ رسول اللہ مُالیمِیْمُ کا ارشادگرامی ہے:

''جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جواس سے نہیں تو وہ مردود ہے۔''

# الله قبرول پرمهاحب تعمير كرنا

اسلام میں قبروں کوکوئی غیرمعمولی حیثیت نہیں دی گئی ہے بلکہ قبروں پرعوام انتاس جن امور کاارتکاب کرتے ہیں، کتاب وسنت کے مطابق آئیس جرائم شار کیا گیا ہے، ان جرائم میں ایک بدترین جرم ہے ہے کہ قبروں پر مساجد بنادی جاتی ہیں چروہاں غیراللہ کی وجا پاٹ کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے حالا نکہ اسلام میں مجداور قبر دونوں ایک جگہ نہیں بنائی جاسکتیں اور ان دونوں کا ایک جگہ تغیر کرنا تو حید خالص اور اللہ کی بندگی کے خلاف ہے جبکہ مجد کو اللہ تعالی کی تو حید پھیلانے کے لیے تغیر کیا جاتا ہے، متعدد احادیث میں قبر پر مسجد بنانے کو باعث اعت قرار دیا گیا ہے چنانچہ حضرت متعدد احادیث میں قبر پر مسجد بنانے کو باعث اعتب خرض وفات میں قرمایا:

🏶 مسند امام احمد، ص:۱۲۱ ، ج٤\_ 🏶 صحيح بخارى، كتاب الصلح: ٢٦٩٧\_

المُعْنَبُثُ كَانُّى مُهِا فِ طِلْ يَا كُسُونُ لَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي ا

''الله تعالیٰ کی یہود ونصاریٰ پرلعنت ہوجنہوں نے اپنے انہیا ﷺ کی قبروں کو اپنے انہیا ﷺ کی قبروں کومسیدیں بنالیا۔''

ایک مدیث کے الفاظ اس طرح بیں کہ 'اللہ تعالیٰ یہود یوں کو آل کرے انہوں نے اپنے انبیا ﷺ کی قبروں کو مجدیں بنالیا۔'

حافظ ابن جر مینید اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: رسول اللہ مَا اللهِ عَلَیْم کُلِم وَ مَدِری اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَیْم کُلُم و خطرہ لاحق ہوا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہود و نصاری کی طرح میری قبر کی اس طرح تعظیم نہیں طرح تعظیم انہیں مساجد کا درجہ دے دیا تھا۔ یہود و نصاری پر لعنت بھیجنے سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ جولوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے وہ بھی قابل خدمت ہیں۔ ●

حضرت جندب بنعبدالله والفئة سے مروی حدیث میں مزیدوضاحت ہے کہ رسول الله مَثَافِیْزَم نے فرمایا:

''یا در کھوا تم سے پہلے کچھ لوگ اپنے انبیا اور نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے، خبر دارا تم قبروں پر مسجدیں نہ بنانا ، میں تنہیں سختی کے ساتھ اس کام سے روک رہا ہوں۔'' گ حضرت عبیدہ بن جراح دلائے ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ اللہ منا ال

معجدين بناتے بيں۔ "

<sup>🏰</sup> صحيح بخارى، الصلوة:٤٣٧ء

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، الصلوة: ٤٣٥.

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، المساجد: ٩٣٢ م

<sup>🥸</sup> فتح الباري، ص١٨٩ ج١\_

<sup>🧔</sup> مستدامام احمد، ص:۱۹۵ ، ج۱۔

حفرت عبدالله بن مسعود الله نظر نے بھی اس معنی کی ایک روایت کوفل کیا ہے کہ رسول اللہ مَالِیْظِ نے فر ماما:

'' دہ لوگ بدترین ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ قبروں کومسجدیں بنائیں گے۔''

واضح رہے كقبرول كومجديں بنانے كے تين معنى بيان كيے مي يون:

قبرول برنماز پڑھنااورانہیں مجدہ کرنا۔

قبرول کی طرف مندکر کے عبادت کرنا اوران کی طرف مند کر کے سجدہ کرنا۔

قبرول برمساجدتغیر کرنا اورائتمام کے ساتھان میں نماز ادا کرنا۔

بہر حال قبر کے پاس اعتکاف بیٹھنا، اس کا طواف کرنا، اس پرغلاف چڑھانا، حجسنڈیاں لگانا، بجل کے قبقوں سے مزین کرنا، فانوس لٹکانا، اس پرعمارت کھڑی کرنا، دل آویز محراب بنانا، اس پرمجد تغییر کرنا، اسے زیارت گاہ قرار دینا حرام ہے اور شریعت نے ان افعال کے مرتکب کو ملحون قرار دیا ہے۔

# @ صحب ابركرام شأفتتم كوبرًا بمسلاكهن

الله تعالى فى قرآن مجيد من مجابه كرام في الله كالفير كى فضيلت كم تعلق متعدد آيات نازل فرمائى بير، چنانچدارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَالسَّهِقُوٰنَ الْاَوْلُوْنَ مِنَ الْهُجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُعَوْهُمُ بِإِحْسَانِ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمُ جَدَّتٍ تَجْدِيُ تَخْتَهَا الْاَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ ﴿ ﴿

<sup>🏶</sup> مسند امام احمد، ص: ٥٥٥، ج ١ - 🤏 ٩/ التوبة: ١٠٠٠

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net كُنُونَ الْعَنْكُ ثَالَى فَهِ لِـ فَلِكُ وَلِيسُ مِنْ لَا اللَّهِ الْعِلْمُ وَلِي الْمِسْلِيلُ اللَّهِ الْمِلْ

اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پاکباز لوگوں کے مناقب کو بیان کیا ہے ہیں جو صحابہ کرام جن آؤنم کو کو بیان کیا ہے ہیں جو صحابہ کرام جن آؤنم کو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں ہدف طعن بناتے ہیں، صحابہ کرام جن آؤنم آسان نبوت کے درخشاں ستارے ہیں اور نزول شریعت کے عینی شاہد ہیں، رسول اللہ منافیظ نے انہیں برا بھلا کہنے کو باعث لعنت قرار دیا ہے چنانچے رسول اللہ منافیظ سے ایک و فعد آپ کے صحابہ کرام نے عرض کیایا رسول اللہ! ہمیں آئیدہ برا بھلا کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا:

''چخص میرے محاب پرزبان طعن دراز کرے گا،اس پراللہ،اس کے

فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ "

علامدالباني ومن المنات في الله مديث وصن قرارديا بـ

صحابہ کرام دی آلڈیم کو برا بھلا کہنے والا دین اسلام سے خارج ہے کیونکہ ایسا کرنے والا اللہ کے دین کو ہدف طعن بنا تا ہے۔رسول اللہ مَنَّالِیمُ کا ارشاد ہے: ''میرے صحابہ کو برا بھلانہ کہو، جھے اس اللہ کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابرسونا خرج کرے 20

توہ محابرام کے مداور نصف مرخرج کرنے کے برابر نہیں ہوسکا۔' ا نیز آب مال کا نے فرمایا:

'' میرے صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کو یا در کھنا ، انہیں ہدف تقید نہ بنانا ،
جوان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا اور جوان سے
بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ عداوت
رکھے گا ، جس نے انہیں تکلیف دی ، اس نے گویا مجھے تکلیف دی ،
جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ، انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ،
اور جو محف اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اسے ضرور پکڑے گا۔'' ﷺ
ان آیات واحاد یہ کے چیش نظر جمیں چاہیے کہ رسول اللہ سکا لیکن کے صحابہ
کرام دی گھنے کا دل و جان سے احترام بجالا کیس اور انہیں برا جملا کہنے سے بر ہیز
کریں ، بصورت دیگر جمیس اسے ایمان سے ہاتھ دوھونا پڑیں گے۔

## الله مدين طيب كي بي حسرتي

رسول الله من الله من الميام في مدينه طيب كوقابل حرمت قرار ديا ہے، اس كا مطلب به ہے كہ وہاں كوئى الله من لياجائے جواس كى عزت و تعظيم كے فلاف ہو۔اس مقد س شہر كى سب سے برس براللہ اوراس كے مشہر كى سب سے برس براللہ اوراس كے رسول من اللہ اللہ على اللہ عن اللہ على اللہ على اللہ من اللہ على اللہ على اللہ من اللہ من اللہ على اللہ من اللہ من

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، فضائل الصحابه: ٧٦٧٣ - 🍪 ترمذى، المناقب: ٣٨٦٢ـ

'' مدینه طیبه عائز (جبل عیر ) سے لے کر قورتک حرم ہے، جو خض اس شہر میں بدعت کورواج دیتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ فراہم کرتا ہے اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔''

واضح رہے کہ جبل احد کے مجھلی جانب ثورا یک چھوٹی سی پہاڑی ہے جوحرم

مدینه کی حدہے۔

حضرت سائب بن خلاد رخاتی ہے روایت ہے کہ رسول الله مظافی کے فرمایا:
''جوشخص ظلم کے طور پر اہل مدینہ کوخوفز دہ کرتا ہے، اللہ تعالی اسے پریشان کرے گا اور
اس پر اللہ تعالیٰ کی ،اس کے فرشتوں کی بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہے، نیز اس سے سی قسم
کی فرض یا نقل عبادت تبول نہیں کی جائے گی۔''

اس صدیث میں اہل مدینہ کو ہراساں کرنے کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دلائٹیڈ سے روایت ہے کدرسول الله منگا فیٹی نے فرمایا:

<sup>🏚</sup> صحيح بخارى، فضائل المدينه:١٨٧٢ - 🌣 مسند امام احمد، ص: ٥٥، ج٤ ـ

و المنتف المن المناس ال

''جو خص اہل مدینہ کے خلاف کوئی سازش تیار کرتا ہے یا آئیں پریشان کرنے کے لیے کوئی پروگرام تھکیل دیتا ہے وہ اسی طرح بگل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے۔''

## @حسدودالله ميس ركاوس بنن

الله تعالى في مجمد جرائم كارتكاب برحد لكاف كا اعلان كيا ہے ان حدود كا فاكدہ بيہ كدان كے قائم كرنے سے امن قائم جوتا ہے، لوگ آرام اورسكون سے زندگى بسركرتے ہیں۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً يَأُولِ الْأَلْبَابِ ﴾ 🕾

''اے اہل دانش! تہارے لیے قصاص ہی میں زندگ ہے۔''

موت ہے گردر حقیقت پوری زندگی کا رازای میں ہے، دور جاہلیت میں اگر کوئی خض موت ہے گردر حقیقت پوری زندگی کا رازای میں ہے، دور جاہلیت میں اگر کوئی خض ماراجا تا تواس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا۔ ایک خون کے بدلے دونوں طرف سے خون کی ندیاں بہہ جا تیں گر پھر بھی فساد کی جڑختم نہ ہوتی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق دیا ہے، پھر جب قاتل کو علم ہوگا کہ جھے بھی کیفر کر دار تک پہنچایا جائے گاتو وہ اقدام قتل سے پہلے سوبار سوچ گا۔ ممکن ہے کہ وہ اس اقدام سے بازر ہے کہ اس کے بعد میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا، بہر حال حدود اللہ کے نفاذ ہی میں امن وسکون ہے جو شخص اللہ کی حدود کو نافذ

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، فضائل المدينه:١٨٧٧ - 🥳 ٢/ البقرة:١٧٩ـ

نہیں کرتا یا اس کے نفاذ میں رکاوٹ بنما ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے حضرت ابن عباس ڈٹا جھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِينِیِّم نے فرمایا:

''جو مخض قصاص یا دیب میں رکاوٹ بنآ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے کسی قتم کی عبادت فرض یانفل قبول نہیں کی جائے گی۔''

اس سے معلوم ہوا کہ جو تخص اللہ کی حدود کونا فذکرنے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے یا مجرم کے جرم کو چھپانے میں معاونت کرتا ہے،اس کے معاملہ کوظا ہزئیں کرتا بلکہ پردہ پوٹن کر کے اس کی مددکرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے،اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے۔

# @ والدين كي نافسرماني

کتاب وسنت ہیں انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تا کید
کی گئی ہے اور ان کی نافر مانی کو باعث اعتقار اردیا گیا ہے۔ لیکن کچھلوگ اس نعت کی
قدر نہیں کرتے بلکہ والدین کی تذکیل وقو ہین کا باعث بنتے ہیں اور ان پر لعنت کرنے
سے بھی گریز نہیں کرتے ، رسول اللہ من اللہ علی اللہ کے اللہ اولا دیر لعنت کی ہے جو اپنے
والدین کے لیے سو بان روح بنتی ہے چنا نچے حضرت علی دلائے نے سے روایت ہے انہوں
نے کہارسول اللہ منا لیڈی ہے نے فر مایا:

"الله تعالى نے اس شخص پرلعنت كى ہے جوابين والدين پرلعن وطعن كرتا ہے ـ "

ایک روایت میں ہے کہ جوانسان اپنے والدین کوگالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے

<sup>🗱</sup> سنن ابن ماجه، الديات: ٢٦٣٥ - 👙 مسند امام احمد، ص:١٠٨، عج١٠

المنتفئ المتحافي المراع الماني المستمثل

اس پرلعنت کی ہے۔ (حوالہ مذکور)

رسول الله مَنَّالِيُّيِّمُ نِهِ والدين كى عزت وحرمت كو بؤية مِجيب انداز مِين بيان فرمايا ہے، حديث مِين رسول الله مَنَّالِيُّيِمُ كارشادگرا ي ہے:

''والدین کولعت کرنا کبیره گناه ہے۔'' کسی شخص نے عرض کیا ،یا رسول اللہ! کون شخص ہے جواپنے والدین کولعت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا:''کہوه کسی دوسرے کے باپ کوگالی ویتا ہے تو وہ اس کے باپ کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کوگالی دیا ہملا کہے گا تو وہ اس کی مال کو کرا جملا کہے گا تو وہ اس کی مال کو گالیاں دے گا۔''

حقوق العباد میں سب سے بڑا اور گھناؤنا جرم والدین کی نافر مانی ہے، جو انسان اپنے والدین کی نافر مانی کر کے آئیس ناراض کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ناراضی کومول لیتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی والدین کو تنگ کرنے سے اجتناب کرے ادر نہ ہی کسی اور کے لیے آئیس گالی دینے کا سبب بنے۔

# الله قلع رسسي كرنا

الله تعالى نے انسان كواس امركا پابند كيا ہے كدوہ رقم كے رشتہ كو برقر ارد كھاور قطع رحى سے اجتناب كرے تعلقى رحى باعث لعنت ہے ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ فَهُلْ عَسَيْتُمُونَ لَنَّ فَلَيْنَهُ أَنَّ ثُنَّ فُلِكُ وَافِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ اَرْحَامَكُوْهُ اُولِكَ الّذِيْنَ لَعَنَهُ مُ اللّٰهُ فَأَصَتَهُمْ وَاعْلَى اَبْصَارَهُمُ ﴿ ﴾ ﴿ اَللَّهُ فَأَصَتَهُمْ وَاعْلَى ابْصَارَهُمُ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَأَصَتَهُمْ وَاعْلَى ابْصَارَهُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الْمُلْل

لكواورقطع رحى كارتكاب كرو، يبي لوك بين جن يرالله تعالى في لعنت کی ہے، انہیں بہرا کردیا اوران کی آ تھوں کو اندھا کردیا ہے۔" حفرت ابو بريره والله عروايت بكرسول الله ما الله على في فرمايا: "جب الله تعالى نے رحم كو پيدا كيا تو وہ الله تعالى كے دامن رحت سے چے کرعرض کرنے لگا، اے اللہ الوگ میرے ساتھ اچھا برتا و نہیں کریں ك، ميس اس سے تيري پناہ جا ہتا ہوں، الله تعالى في فرمايا: كيا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ حسن سلوک کرے گا،اس سے میر اتعلق موگا اور جو تجھ ہے براسلوک کرے گا میں اس سے قطع رقی کر لوں گا۔' اس بررحم خوش ہو گیا۔ پھررسول الله مناتیج تم نے اس مضمون كى تاكيد مين ان آيات كوتلاوت فرمايا جويملي ذكركى كني بين - "

# ﴿ بلاو جِه لوگول مِن دوري پيدا كرنا

الله تعالى كے بال الشخص كى بهت قضيلت بے جولوكوں كے درميان ملح كراتا ہاوران کے باہمی تعلقات کو جوڑتا ہے، الله تعالی نے ایسے لوگوں کی بایس الفاظ تعریف کی ہے:

> ﴿ وَالَّذِيثَنَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ﴿ ﴾ 🗗

''اورجن روابط کواللہ تعالی نے ملانے کا حکم دیا ہے دہ انہیں ملاتے ہیں اسے رب سے ڈرتے ہیں اور کرے حساب سے بھی خوفز دہ ہیں۔"

🕻 صحيح بخاري، الادب: ٥٩٨٧ - 🎁 ١٣/ الرعد: ٢١ ـ

و المعندة الما تن مرا في المساول المعندة المعن

اگر تعلقات جوڑنے کے لیے انہیں کوئی خلاف واقع بات کرنا پڑے تو انہیں کذاب نہیں کہا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ مَا ﷺ کاارشادگرامی ہے: ''وہ کذاب نہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔''

اس کے برعکس جولوگ دوسروں کوخراب کرتے ہیں اور باہمی تعلقات کو

تو ڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ " أُولَلِكَ لَهُمُ اللَّفْنَةُ وَلَهُمُ سُوِّةً الدَّارِ ﴿ ﴾ ﴿

''اور جن روابط کواللہ نے ملانے کا تھم دیا ہے وہ انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور آخرت کے دن برا گھرہے۔''

رسول الله مناليَّيْنِ نے بھی ایسے لوگوں پرلعنت کی ہے چنا نچیہ حضرت ابومویٰ اشعری بنائیڈ کا بیان ہے کہ رسول الله منالیُّیْنِ نے ایسے مخص پرلعنت کی ہے جو والدہ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔

الله تعالى ايے كردار ہے جميں محفوظ ركھے۔ ( أَمِين )

ﷺ بیوی سے خسلاف فیصل کرنا

الله تعالى في خاوند كے ليان كى بيويوں كو كھتى قرار ديا ہار شاد بارى تعالى ب:

🗱 صحيح بخاري، الصلح:٢٦٩٢ 🌣 ١٣/ الرعد:٢٥\_

数 ابن ماجه التجارات: ۲۲۵۰

و المنت المن المناس الم

#### ﴿ نِسَا وَلَمْ عَرْثُ لَكُمْ ۖ فَأَنُوا عَزْلُكُمْ الْ شِئْتُو ۗ ﴾

"تہاری عورتیں، تہاری کھیتیاں ہیں، لہذا جدھرے چاہوا پی کھیتی میں آؤ۔"

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیوی کوئیتی سے تشییرہ دے کر بیرواضح کیا ہے کہ نطفہ جو نے کی طرح ہے اسے وہاں ڈالا جائے جہاں پیداوار کی امید ہو،خواہ کسی بھی صورت ڈالا جائے۔رسول اللہ مَا اللّٰہِ عَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَالَٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَالَٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اس لیے جو محض اپنی بیوی کو دہر ہے آتا ہے وہ خلاف فطرت اور خلاف شریعت کام کرتا ہے، رسول الله مثالیظ کے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ دلاللیڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مثالیظ کے فرمایا:

'' برقحض اپنی بیوی کود برسے آتا ہے وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے۔' اللہ اس صدیت سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی سے خلاف فطرت کا م کرنا حرام ، ناجا تزاور باعث احت ہے ، اس کی حرمت کے متعلق متعدد احادیث مروی ہیں چنا نچہ حضرت ابن عباس رفاع کی سے دوایت ہے وہ رسول اللہ متابع کے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
'' بوضی اپنی بیوی سے خلاف فطرت کا م کرتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحت سے نہیں دیکھے گا۔''

🗱 ۲/ البقره: ۲۲۳ 🌲 ترمذی، التفسیر: ۲۹۸۰

<sup>🕸</sup> مسند امام احمد، ص: ٤٤٤، ج٢ - 🏕 مسند امام احمد، ص: ٢٧٢، ج٢-

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net کَلُو الْمُعْرِدُ عِلَا يَا الْمُعْرِدُ عِلَا يَا الْمِثْنِ الْمُثَالِّ الْمُعْرِدُ عِلَالِهِ إِلْمُعْرِدُ عِلَا يَا الْمُعْرِدُ عِلَا عِلْمُ عَلَى الْمُعْرِدُ عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلَا عِلْمُ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّ

الشخصيض بيوي سے مجامعت

نکاح کے بعد ورت اپنے خاوند کے لیے طال ہوجاتی ہے کیکن کچھ حالات ایسے ہیں کدان میں بوی سے ہم بستری ناجائز ہے، ان میں سے ایک حالت حیض ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَهِيْضِ \* قُلْ هُوَ آدًى \* فَأَعْتَوْلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَهِيْضِ \* وَلَا تَقْرَبُوْهُنَ حَتَّى يَطَّهُزُنَ \* فَإِذَا تَطَهَّزُنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللهُ \* ﴾ \*\*

''دہ آپ سے چین کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہددیں کہ وہ
ایک گندگی کی حالت ہے لہذا دوران چین عورتوں ہے الگ رہواور
جب تک وہ پاک نہ ہولیس، ان کے قریب نہ جاؤ، جب وہ پاک ہو
جا کیں توان کے پاس جاسکتے ہو، جدھر سے اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔''
''الگ رہواور قریب نہ جاؤ'' سے مراد مجامعت کی ممانعت ہے، یہودونصاری اس معاملہ میں افراط و تفریط کا شکار تھے، یہود تو دوران چین اپنی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے اوران کے ہاتھ کا لیکا ہوا کھانا بھی نہ کھاتے تھے، اورنصاری دورانِ چین محمل عوران سے بھی پر ہیز نہ کرتے تھے، مسلمانوں کو اعتدال کی راہ بتائی گئی کہ چین کے دوران صرف مجامعت کی پابندی ہے اوراس کے ساتھ کھانے پینے اوراس کے ساتھ رہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ منافی تو ایک حالت میں ہوی سے مجامعت کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ منافی تو ایک حالت میں ہوی سے مجامعت کی بابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ منافی تو ایک حالت میں ہوی سے مجامعت کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ منافی تو ایک حالت میں ہوی سے مجامعت کے دوران کے درائی سے دیا حدت قرار دیا ہے۔

W 29

بلكه آپ نے فرمایا:

"جودوران حیض اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے وہ دینار یا نصف دینارصدقہ کرے۔"

ایک مرد کاد و سرے سے بدھ کی کرنا اپنی ہوی کے علاوہ کسی بھی دوسری جنس سے اپنی خواہش پوری کرنا یا جنسی پیاس بجھانا حرام ہے بلکہ اے شریعت میں باعث لعنت قرار دیا گیا ہے۔ چنا نچہ حضرت این عباس بڑا ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالِیْنِ نے فرمایا:

''جس نے قوم لوط جیساعمل کیاوہ ملعون ہے۔''

قوم لوط میں دوسڑی اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بودی برائی میتھی کہ یہ
لوگ عورتوں کی بجائے مردوں سے ہی جنسی شہوت پوری کرتے تھے، اس فحاشی کی
موجد بھی بہی قوم تھی اور اس فحاشی میں اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی جتی کہ اس
فحاشی کا نام بھی قوم لوط کی نسبت سے لواطت پڑ گیا یہ فحاشی کی وہ قسم ہے جس کے خلاف
حضرت لوط علیہ لیا نے جہاد کیا تھا جمکن ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو اولا د کی تربیت
اور اس کی ذمہ دار بوں سے فرار کے لیے راہ سمجھائی ہو قر آن کریم کی صراحت کے
مطابق جب اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو جبریل علیہ لیا نے اس پورے خطہ زمین کو
اپنے پروں پراٹھایا پھر فضا میں بلندی پر لے جاکر آنہیں زمین پر پنے ذیا اس کے ساتھ
ہی ایک زبر دست دھا کے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس پراللہ تعالی کا غضب فرونہ ہوا تو پھر
اس خطہ زمین پر اوپر سے پھروں کی بارش کی گئی چنا نچہ یہ خطہ زمین سطح سمندر سے میں۔

<sup>🏶</sup> ابوداود، النكاح:۲۱۶۸ 🇨 مسندامام احمد، ، ص:۲۱۷، ج ۱ ـ

كلوميٹر فيج چلا كيااوراو پر پاني آ كيا،الله تعالى اس فعل بدسے بميں محفوظ ركھ\_

## الله حيوانات سے جنسي تسكين

بدترین فحاشی ہیہ ہے کہ انسان حیوانوں سے اپنی جنسی پیاس بجھائے ، رسول اللہ مَالِیْظِمْ نے اس کام کوچھی لعنت کا باعث قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس وَلَا الله مَالِیْظِمْ نے فرمایا:

" برخوش کی حیوان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ معون ہے۔" اللہ مدیث کے مطابق حیوانات کے ساتھ میٹل کرنے والے کی سز آفتل ہے اور اس حیوان کو بھی ذرئے کردیا جائے جس کے ساتھ اس تم کی برائی کی گئی ہو۔ گا بہر حال حیوانات کے ساتھ اس تم کی فحاشی ایک سکتین جرم ہے جواللہ کی لعنت اور بھٹکا رکا باعث ہے۔

### ي في حيوانات كامشلهبنانا

اللہ تعالی نے ہمیں حیوانات کے ساتھ بھی رحم و کرم کرنے کی تلقین کی ہے، حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت و محض اس بنا پر جہنم میں ڈال دیا گیا کہ وہ ملی کو تکلیف دیتی تھی، اس نے اسے بائد ھر کھا تھا اور اس کے کھانے کا ہند و بست نہ کرتی تھی اور نہ بی اسے آزاد کرتی تا کہ وہ خود اپنے کھانے پینے کا ہند و بست کرے۔ حیوان کو مثلہ بنانے کا مطلب سے ہے کہ اپنا نشانہ مضبوط کرنے کے لیے کسی حیوان پر جم یہ کیا جائے دوسری شکل سے کہ جم یہ کیا جائے دوسری شکل سے کہ

اس کے زندہ ہونے کی صورت میں اس کے اعضا کاٹ دیے جائیں، حیوانات کو افریت دیے۔ اور کا انتہام صورتیں باعث لعنت ہیں حضرت ابن عمر واللہ منا اللہ منا الل

"الله تعالی نے اس محص پر لعنت کی ہے جو حیوانات کا مثلہ کرتا ہے۔ ہو الله تعالی ہے اس کوں کی دوڑ کے موقع پر خرگوش کے ساتھ بھی برتاؤ کیا جی ہے، اسے چھوڑ کر چیھے کئے دوڑائے جاتے ہیں وہ اسے پکڑ کرخوب چیر پھاڑ کرتے ہیں، حدیث میں اس طرح کا ایک واقعہ منقول ہے سعید بن جبیر ڈاٹھ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابن عمر ڈاٹھ کا تقریش کے چند جوانوں کے پاس سے گزرے جوایک پرندے کو باندھ کراس پرنشانہ بازی کررہے تھے، اگر کسی کا نشانہ خطاجا تا قو وہ پرندے کے مالک کو پھے جرمانہ انراک کررہے تھے، اگر کسی کا نشانہ خطاجا تا قو وہ پرندے کے مالک حضرت ابن عمر دی گھا کو دیکھا قو منتشر ہو گئے، حضرت ابن عمر دی گھا کو دیکھا قو منتشر ہو گئے، حضرت ابن عمر دی گھا کو دیکھا قو منتشر ہو گئے، خطرت ابن عمر دی گھا کو دیکھا تو منتشر ہو گئے، خطرت ابن عمر دی گھا کو دیکھا تو منتشر ہو گئے، نہیں پر الله تعالی کی احدیث نے کیا ہے؟ اس پر الله تعالی کی احدیث نے کیا ہے؟ اس پر الله تعالی کی احدیث نے کیا ہے؟ اس پر الله تعالی کی احدیث نے اس انسان پر احدت فرمائی ہے جو زندہ جانور پر سائی، آپ نے فرمایا: "الله تعالی نے اس انسان پر احدت فرمائی ہے جو زندہ جانور پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ " الله تعالی نے اس انسان پر احدت فرمائی ہے جو زندہ جانور پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ " الله تعالی نے اس انسان پر احدت فرمائی ہے جو زندہ جانور پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ " الله تعالی نے اس انسان پر احدت فرمائی ہے جو زندہ جانور پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ " اس انسان پر احدت فرمائی ہے جو زندہ جانور پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ " اس انسان پر احدت فرمائی ہے جو زندہ جانوں پر انسان برائی کرتا ہے۔ " اس کی ساتھ کے کہ کرتا ہے۔ " اس کی ساتھ کے کہ کرتا ہے۔ " اس کی ساتھ کے کہ کرتا ہے۔ " اس کی ساتھ کی کرتا ہے۔ " کے کہ کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کے کہ کرتا ہے۔ " کے کہ کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کے کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کے کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ " کرتا ہے۔ " کی کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ " کی کرتا ہ

حیوان کا مثله کرنا حرام ہے کیونکہ ایسا کرنے سے حیوان کو تکلیف پہنچی ہے یا وہ بالکل ختم ہوجا تا ہے دونو ل صورتو ل میں بیکام باعث اعت ہے۔

حیوان کو تکلیف دینے کی دوسری صورت اس کے چہرے پر آگ ہے داخ دینا ہے، شریعت نے اس ہے بھی منع فرمایا اور اسے باعث لعنت تظہر ایا ہے، حصرت

<sup>🏶</sup> مسند امام احمد، ص: ۱۳، ج۲ - 🥸 مسند امام احمد، ص: ۲۱ ، ج: ۱ -

جابر والمنظمة من روايت ہے كدرسول الله متاليقيم دوران سفرايك گدھ كے پاس سے گرر برجس كا چرو آگ سے داغا گياتھا۔رسول الله متاليق نے بيد كيوكر فرمايا:

د جس محض نے گدھے كے ساتھ بير برتاؤ كيا الله تعالى نے اس پر العنت كى ہے۔ ' ب

چرے کے علاوہ شاخت کے لیے دوسری جگہ پر آگ سے نشان لگانا جائز ہے،رسول الله مَنَّا ﷺ صدقے کے اونٹول کوخودنشان لگاتے تھے جیسا کہ دیگرا حادیث میں اس کی صراحت ہے۔واللہ اعلم۔

# @ الله كى خلقت كوبدلن

اللہ تعالی نے بی نوع انسان ، مردوزن کو بہت خوبصورت بیدا کیا ہے کی کہت کو کہت خوبصورت بیدا کیا ہے کی کہت کو کہا لوگ بالحضوص خوا تین ایسی ہیں جومصنوی خوبصورتی کے لیے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرتی ہیں جواللہ تعالی کو انتہائی تا پیند ہے، چنا نچہ کچھ کورتیں خوبصورتی کے لیے درج ذیل کام کرتی ہیں:

🖈 این چھوٹے بالوں کے ساتھ لمبے بال پیوند کرتی ہیں۔

🖈 جمم کے کسی حصد میں سرمہ مجر کرائے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔

دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کوریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کرتی ہیں۔
 دانتوں کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔
 دانتوں کرتی ہیں۔
 دانتوں

🖈 مجوؤں کے ہال صاف کر کے انہیں باریک کرتی ہیں۔

چونکدیہ حرکات اللہ کی خلقت میں تبدیلی کا باعث ہیں اس لیے اللہ تعالی نے یہ کام کرنے والی عورت پر العنت کی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا کھا گئا ہے روایت

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم ، اللباس:٢١ ٧٧ ـ

ب كرسول الله مالية من فرمايا

"الله تعالى نے بالوں كے ساتھ مصنوعی بال ملانے والی اور جس عورت كے بالوں ميں پوندكاری كی جائے دونوں پرلعنت كى ہے،اى طرح سرم بجراجائے طرح سرم بجراجائے دونوں پرلعنت كى ہے۔"

حفرت عبداللہ بن مسعود رفائنو سے اس روایت کی تفصیل منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا: اللہ تعالی نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جوہر مہ بھرتی یا بھرواتی ہیں، اپنی بھوؤں کو باریک کرتی اور کرواتی ہیں، خوبصورتی کے لیے اپنے داننوں کو باریک کرتی ہیں اور اللہ کی خلقت میں تہدیلی لاتی ہیں، جب بیہ بات بنواسد کی ایک ام یعقوب نامی عورت کو پنجی تو اس نے حضر رن عبداللہ بن مسعود رفائق سے عرض کیا کہ آپ نے فلاں، فلاں عورت کو ملعون کہا ہے؟ انہوں نے فر مایا: میں ایسی عورت کو ملعون کیوں نہ قرار دوں، جس پر اللہ کے رسول منا اللہ تی خات کی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ملعون ہے، اس نے عرض کیا کہ میں نے تمام قرآن پڑھا ہوتا تو ایسی عورت کا ذکر مجھے ضرور کہیں نہیں ملا ہے، آپ نے فر مایا: اگر تو نے پڑھا ہوتا تو ایسی عورت کا ذکر مجھے ضرور کیا بیا اللہ کی کتاب میں بیآ بہت نہیں ہے؟:

﴿ وَمَا الْمَكُولُ الرَّسُولُ فَعَدُودُهُ وَمَا لَهُ لَكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾ "جوتهيس رسول دے اسے لياوادر جس سے مع كردے اس سے رك جاؤر" ؟

<sup>🖚</sup> صحيح بخارى، الادب:٥٩٣٧ - 🌼 ٥٩/ الحشر:٧-

اس نے عرض کیا، میں نے بیتو پڑھا ہے فرمایا: اللہ کے رسول مَالَّیْجُمْ نے اس کام ہے منع کیا ہے، اس عورت نے کہا، بیتو ٹھیک ہے لیکن بیکا م تو آپ کے گھر میں کام ہے منع کیا ہے، اس عورت نے کہا، بیتو ٹھیک ہے لیکن بیکا م تو آپ کے گھر میں بھی ہوگا، آپ نے فرمایا: تم جاؤمیر کے گھر کی خوا تین کو دیکھا لیکن اسے وہاں الی عبداللہ بن مسعود ڈالٹوئ کے گھر گی ان کے گھر کی خوا تین کو دیکھا لیکن اسے وہاں الی کوئی قامل اعتراض چیز نظر نہ آئی ، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹوئ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگرمیر کے گھر میں الی نافرمانی ہوتو میں وہاں نہیں رہوں گا۔

جس خلقت کی تبدیلی کا اللہ یا اس کے رسول مَالِیَّیْمُ نے حکم دیا ہے الی تبدیلی باعث لعنت نہیں ہے مثلاً: مونچھوں کو بست کرنا، ناخن کا شااور زیریا ف بال صاف کرنا، بہر حال ندکورہ کام باعث لعنت ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔

# المردوزن كاباهي مشابهت اختياركرنا

الله تعالی نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی عادات و خصائل ایک دوسرے ہے الگ الگ رکھی ہیں، تا کہ ان کی شناخت برقر ارر ہے لیکن بعض عورتیں چال ڈھال اور لباس واطوار ہیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اس طرح کچھمرد ایسے ہیں جوعورتوں کی عادات کو اپنا تا اپنے لیے فخر خیال کرتے ہیں، حالا تکہ ایسا کرنا باعث لعنت ہے حضرت ابن عباس ڈٹا ہی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنا ہی ہے مردوں پر لعنت کی ہے جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اس طرح وہ عورتی ہی جوعورتوں کی عال ڈھال اختیار کرتے ہیں اس طرح وہ عورتی ہیں۔ ج

اس صدیث کے مطابق عورتوں کومردوں کی اور مردوں کوعورتوں کی جال ڈھال
اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ایسالباس زیب تن کرنے کی اجازت
ہے جو ایک صنف کے ساتھ خاص ہے اس طرح گفتگو میں بھی اس قتم کا انداز اغتیار
کرنا باعث لعنت ہے، رسول الله مَنَّ الْفِیْمُ نے مدینہ طیبہ سے ایسے بیجو وں کو تکال دیا تھا
جوعورتوں کی عادتیں اختیار کرتے تھے امام بخاری میشند نے اپنی تیجی میں اس کے متعلق مفصل عنوان قائم کیا ہے اور ایسی متعدد احادیث کا حوالہ دیا ہے۔

حفزت ابو ہریرہ دلائٹو سے مردی ہے انہوں نے کہا کدرسول اللہ متا الحوام نے اللہ متا الحوام نے اللہ متا الحوام نے ا ایسے مردوں پرلعنت کی ہے جوعورتوں کالباس پہنتے ہیں اورالیی عورتوں پرلعنت کی ہے جومردوں جیسالباس اختیار کرتی ہیں۔

حضرت عائشہ ڈھھٹا کے پاس ایک الیی عورت کا ذکر ہوا جو مردوں جیسا جوتا استعمال کرتی تھی تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ مکھٹٹے نے اس عورت پر لعنت کی ہے جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ لباس وغیرہ میں مردوں کوعورتوں کی اورعورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے لیکن افسوس کہ دور حاضر میں اس کی پابندی نہیں کی جاتی بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات عورتوں کا لباس اورعورتیں ،مردوں کا لباس زیب تن کرنے میں فخرمحسوں کرتی ہیں۔

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري اللباس، باب نمبر ٦٢ ـ

<sup>🥸</sup> مسند أمام احمد، ص:٣٢٥، ج٢ - 🌣 ابوداود، اللباس:٩٩٠ ٤ ـ

### ﴿ حَيْ زوجيت سے الكار

بیوی کے ذمے خاوند کے بہت سے حقوق ہیں،ان میں ایک حق زوجیت ہے اس سے بلاوجہا نکار کرنا اللہ کی طرف سے لعنت کا باعث ہے چنانچے حضرت ابو ہر یرہ ڈالٹھنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹی نے فر مایا:

''جب خادندا پی بیوی کواپے بستر پر بلاتا ہے اور وہ اس کی بجا آوری
سے انکار کرد ہے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔'' ا حق زوجیت کے متعلق اس قدرتا کید ہے کہ بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر نقلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے چنا نچہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ کا ارشادگرا می ہے: ''خاوند کی موجودگی میں کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھ'' ہے۔'

اگر بیوی کے پاس اس انکار کے متعلق کوئی شرعی عذر ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس نہیں قرار پائے تعالیٰ اس سے باز پرس نہیں کرے گا اوروہ فرشتوں کی طرف سے ملعون نہیں قرار پائے گی مثلاً: بیار بیوی جوحق زوجیت کی طاقت نہیں رکھتی یا وہ چیف ونفاس میں جتلا ہے، اس وجہ سے انکار کر دے تو شرعاً کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، بصورت دیگر بیوی کا انکار لعنت کا باعث ہے۔

### @حسلاله كرنااور كرانا

ایک آ دمی اپنی بیوی کووقفه وقفہ سے تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ بیوی ہمیشہ

🗘 صحيح بخارى، النكاح:٥١٩٣ 🏚 صحيح بخارى، النكاح:١٩٢٥

كے لياس برحرام بوجاتى ہے،اس سے نكاح كرنے كى ايك بى صورت ہے كہ بوى کسی اور کے گھر کوآ بادکرنے کی نیت سے نکاح کرلے پھراس کا خاوند فوت ہوجائے یا وہ اسے طلاق دے دیے تو عدت کے ایام پورے کرکے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے لیکن دوسرے خاوند سے مشروط نکاح کرنا اور پہلے خاوند کی طرف واپس جانے کی نیت ہے نکاح کرنا، اس قتم کے نکاح کو حلالہ کہاجا تاہے، اسلام نے اے حرام قرار دیا ہے اور باعث لعنت کہا ہے حضرت عبدالله بن مسعود طالفنوسے روایت ہے که رسول الله مَنَا فَيْنِمُ نِهِ حلاله كرنے والے اورجسكي خاطر حلاله كبيا كبيا دونوں پرلعنت كى ہے۔ رسول الله مَا لِيُعَيِّمُ نے حلالہ کرنے والے کوادھار پرلیا ہوا سانڈ قرار دیا ہے، حضرت عقبه بن عامر والنفيز بيان كرت بين كه ايك مرتبدرسول الله مَثَالِثَيْرُ في فرمايا: ''کیامیں تہمیں مانگ کر لیے ہوئے سانڈ کے تعلق نہ بتاؤں؟''صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله مَنَا فَيْنِم جمين اس كم تعلق ضرور مطلع كرين، آب نے فرمايا: "وه جويہلے خاوند کے لیےاس کی بیوی حلال کرنے کی نیت سے نکاح کرے، اللہ تعالی نے حلالہ کرنے والےاورجس کے لیے طلالہ کیا گیا دونوں پرلعنت کی ہے۔'' 🥸

<sup>🏶</sup> مسندامام احمد، ص:٤٤٧ ، ج١- 😻 مستدرك حاكم: ١٩٨ ، ج٢-

<sup>🏶</sup> مصنف ابی ابن شیبه، ص:۲۹٤، ج٤-

عَلَىٰ اللَّهُ مُوا لِمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

© دوسرے خاوندہے نکاح کرتے وقت شرط نگادی جائے کہتم نے مہاشرت کے بعداسے طلاق دینا ہے۔

فلاہری طور پر طلاق کی شرط نہ لگائی جائے البتہ خاوند تکاح ٹانی کرتے وقت نیے کہ کے میں نے تکاح کے بعدا سے طلاق دینا ہے۔

وونوں صورتوں میں نکاح حرام اور باعث لعنت ہے ان صورتوں میں پہلے خاوند کے لیے بیوی حلال نہ ہوگی۔

# @ مودى كاروباركرنا

اسلام جمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کررہے کی تلقین کرتا ہے اور آپس میں مروت، ہمدردی، ایک دوسرے پررخم اور انگار کاسبق دیتا ہے جبکہ سودانسان میں ان صفات کے برعکس رؤیل کردار پیدا کرتا ہے وہ بھائی بھائی میں منافرت کوجنم دیتا ہے، جواسلامی تعلیم کی عین ضعر ہے دسول اللہ منافیق نے سود لینے دینے سے تی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر دلائش سے دوایت ہے کہ دسول اللہ منافیق نے نسود لینے والے، فرمایا ہے۔ حضرت جابر دلائش سے دوایت ہے کہ دسول اللہ منافیق نے نسود لینے والے، ویا دائے والے، ویا دائے والے، کی اور فرمایا:

"وەسب گناە بىلى برابرىيى-"

بلکے رسول اللہ مُنافِیْزُم نے فرمایا:''اگرسودی گناہ کے ستر جھے کیے جا نمیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی مال سے زنا کے برابر ہے۔''

الله تعالى في سودى كاروباركوا بيخ اورابية رسول مَنْ اللِّيمْ كَ خلاف جنگ قرار

دیاہ۔ارشادباری تعالی ہے:

### عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

﴿ فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِعَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ \* ﴾ •
"اور اگرتم نے ایبا ندکیا تو الله اور اس کے رسول کی طرف سے

تہمارے خلاف اعلان جنگ ہے۔''

درج بالاحدیث کے مطابق سود لینا، دینا، گواہ بننا، دستاویز لکھنا، سب اللہ کی لعنت کا باعث ہیں، اس لیے ہمیں بنک کی ملازمت کے متعلق غور کرتا ہوگا، کتنی بیٹ ک شقاوت ہے کہ ہم محنت بھی کریں، لیکن میر محنت ہمارے لیے باعث لعنت ہو، بہر حال سودی کاروباراوراس میں کسی فتم کی معاونت اللہ کے ہال لعنت اور پھٹکار کا باعث ہے۔

# ﴿ رشوبت ستانی

رشوت لینا اور رشوت دینا ہمارے معاشرے کا تنگین جرم ہے، ہم دوسرول کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے رشوت کا ذریعہ استعال کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس ہے منع فرمایا ہے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوْا امْوَالْكُمْ بِيَنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهِا إِلَى الْمُكَامِلِتَأْكُوا فَرِيقًا قِنْ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِرِ وَالْتُعْرِيَّ لَكُونَ ﴿ ﴾ ﴿

"اورآپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور تم ان اموال کے ذریعے حکام تک رسائی نہ کروتا کہتم دوسرے کا مال ناحق طور پرہضم کرجاؤ۔"

باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں لیکن اس آیت میں خاص طور پراس ناجائز طریقہ کا ذکر ہے جو حکام کی وساطت سے اختیار کیا

المنت المنت المق فرا في المان المستمثل

جائے ،اس کی عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کورشوت دے کرمقد مدایے حق میں كرليا جائے اور اس طرح دوسرے كا مال بعضم كرليا جائے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ کام پرلعنت کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر ڈکاٹنڈ سے روایت ہے انہوں نے کہا: رسول الله مَا يَثُمُ في رشوت دين والاوررشوت لين والعير يعن كى بـ .

راشي،رشوت دينے والا اور مرتثي،رشوت لينے والے کو کہتے ہیں، بعض روايات میں اس لعنت زدگی میں اس مخض کو بھی شار کیا گیا ہے جور شوت دینے اور لینے میں وسیلہ بنمآ ہاوراس کے ذریعے میدهندا پروان چر حتاہے، ان احادیث کے پیش نظر ہمیں رىثوت دىنے ، لينے اور ذريع بينے سے اجتناب كرنا جاہے۔

### وق پوري

سس مے محفوظ کردہ مال کوخفیہ طریقے سے جھیا لینا چوری کہلاتا ہے۔قرآن كريم في اس كى سر الم تحدكات وينابيان كى سمار شاد بارى تعالى ب:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوَّا آيْدِيهُمَا ﴾

"چورخواه مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کا ف دو۔"

اس کی سزاایک ہاتھ کا ثا ہے پہلی بارچوری کرنے بردایاں ہاتھ پینی تک کا ثا جائے اور اگر اس سے مسروقہ مال برآ مد ہو جائے تو وہ اصل مالک کو واپس کر دیا جائے، بیمزاال لیے ہے تا کہ وہ آیندہ الی حرکت سے باز رہے اور اسے دیکھ کر دوسرول کوعبرت حاصل ہو۔ بیکام باعث لعنت ہے چنانچ حضرت ابو ہر برہ واللفؤ سے روایت ہے کدرسول الله مَوَّافِیْمُ نے فرمایا:

<sup>🦚</sup> مسند امام احمد، ص:۲۷۹، ج٥\_ 🧆 ٥/ المائدة: ٣٨-

المُعَنَّبَ الْمُعْنَمُ الْمُعْلِيدِ اللهِ إِلَيْنِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

''الله تعالی چور پرلعنت کرے وہ ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور ایک ری کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے۔''

واضح رہے کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریااس سے زیادہ مالیت پر کا ٹا جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے، بہر حال چوری کرنا ایک ہاعث لعنت کام ہے، مسلمان کواس سے احتر از کرنا چاہیے۔

# @سشرا<u>ب ن</u>وشی

شراب ام الخبائث ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کے پینے اور اس کی خرید و فروخت کوحرام قرار دیا ہے، شراب کی خوست نے کئی ایک لوگوں کوا پی لپیٹ میں لیا ہے، حضرت انس ڈالٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ می الٹیڈ سے شراب کے سلسلہ میں دس لوگوں پر لعنت فر مائی۔ (۱) شراب کشید کرنے والا۔ (۲) جس کے لیے اسے کشید کیا گیا۔ (۳) پینے والا۔ (۳) اٹھانے والا۔ (۵) جس کے لیے الے وائی جائے۔ کیا گیا۔ (۳) پیلے والا۔ (۵) اٹھانے والا۔ (۵) اس کی قیمت کھانے والا۔ (۲) پلانے والا۔ (۵) اس کی قیمت کھانے والا۔

(٩) خريد نے والا۔ (١٠) جس كے ليخريدى جائے۔

ایک روایت میں رسول الله متالیقیم نے خود شراب کو ملعون قرار دیا ہے۔ اللہ متعالقیم نے خود شراب کو ملعون قرار دیا ہے۔ اللہ محضرت ابن عباس فی اللہ میں نے رسول اللہ متالیقیم سے سات برسیل علیقیم سے اللہ متالیقیم سے سات برسیل علیقیم سے اور کہا کہ

🯶 مسئد امام احمد، ص: ۲۵، ج۲\_

الله تعالى في شراب كو باعث لعنت كهاب-"

شراب کے دینی اور دنیوی بہت سے نقصانات ہیں اس کے باوجودلوگ اس کا مام بدل کر استعمال کرتے ہیں اور حکومت نے اسے فروخت کرنے کے متعلق اجازت نام بدل کر استعمال کرتے ہیں ،اس طرح ہم اللہ کے عذاب کودعوت دیتے ہیں رسول اللہ منافظ نے فرمایا:

"میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوزنا، ریشم، شراب، اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے۔"

امام بخاری میشد نے ایک عنوان بایں الفاظ قائم کیا ہے کہ جوانسان جرأت اور دھر لے کے ساتھ گناہ کا مرتکب ہوا ہے سلام کا جواب کے سلام کا جواب دیا جائے حتی کہ اس کی تو بہ معلوم نہ ہوجائے پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ کا سے مروی ایک معلق اثر پیش کیا ہے:

شراب پینے والول کوسلام ندکیا جائے۔

شراب پینے والے کے متعلق بہت سخت وعید آئی ہے چنانچ حضرت ابوموی اشعری بالٹی سے روایت ہے کدرسول الله مَا الله مَّ

''شراب کا رسیا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ای طرح جادد پر یقین رکھنے دالا اورقطع رحمی کرنے والا بھی جنت سے محروم ہوگا، جو مخص

<sup>🀞</sup> مستدرك حاكم، ص:١٤٥، ج ٤ \_ 🔅 صحيح بخارى، الاشربه:٩٥٥٠

<sup>🦚</sup> صحیح بخاری، باب نمبر ۲۱۔

كغنبن المتح تغين المتحاق خمار والماء فالسنس كان

شراب پینے کی حالت میں مراا سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہرغوطہ سے پلائے گا، اس نہر میں بدکارعورتوں کی شرمگا ہوں سے نکلنے والا گندہ مواد بہرگا، جس سے اہل جہنم کو بہت تکلیف ہوگی۔'' گا بہرحال شراب نوشی بہت تکلین جرم ہے اور اسلام نے اسے لعنت کا باعث قرار دیا ہے۔

# @عورتول كا بكثرت قبرسستان حسانا

'' میں تہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تہیں اس کی اجازت دیتا ہوں لہذاتم قبروں کی زیارت کیا کرو۔''

ال عام حكم ميں عورتيں بھي شامل ہيں ليكن اس سے دوصورتيں مشتقیٰ ہيں:

- عورتون کا بکثرت قبرون کی زیارت کرنا۔
- ان کاٹولیوں کی صورت میں قبرستان جانا۔

حصرت ابو ہریرہ و النین سے روایت ہے کدرسول الله مَالَيْقِمْ نے بار بار ٹولیوں

﴿ عورتول كابين كرنا

سیمصیبت کے آنے پراللہ تعالی نے ہمیں مبراختیار کرنے کی تلقین کی ہے لیکن کچھ عورتیں اپنی بے صبری کا اظہار رونے دھونے اور بین کرنے سے کرتی ہیں، رسول اللہ مَالِیْتُوْم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے چنانچہ حضرت ابوسعید خدری داللیْتُو سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ مَالِیْتُوم نے نوحہ کرنے والی اور اس پر توجہ وینے والی عورت پر لعنت کی ہے جومصیبت کے وقت اپنے بال منڈ وادے یا کیڑے مصیبت کے وقت اپنے بال منڈ وادے یا کیڑے مصاب

حفرت انس والشخط سے روایت ہے انہوں نے کہار سول الله مَا اللهِ عَلَیْمَ نے فرمایا: '' دوآ دازیں دنیاوآ خرت میں باعث لعنت میں ، ایک خوشی کے موقع پر باجا بجانا اور دوسری مصیبت کے وقت رونا وهونا۔''

بہر حال مصیبت کے وقت رونا، بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، چہرہ بیٹناشر بعت کی نظر میں انتہا کی ناپسندیدہ حرکت ہے، خواتین کو خاص طور پراس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے اللہ کی نافر مانی ہوتی ہے اوراس کی طرف سے لعنت برتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوایسے کا موں سے محفوظ رکھے جواس کی ناراضی کا باعث ہوں۔ (آمین)

<sup>🐞</sup> مسند امام احمد، ص: ٣٣٧، ج٢ - 🌼 احكام الجنائز، ص: ١٨٥-

<sup>🏶</sup> مسند امام احمد، ص: ٤٠٥ ، ج٤ ـ

<sup>🗱</sup> زوائد مسند البزار ، ص:۳۷۷ ، ج١ حديث نمبر ٧٩٥ ـ

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net المُعَنَّذَ الْمُنْ فَهِرِ لَهُ لِمِنْ الْمُنْ فَهِرِ لَهُ لِمِنْ الْمُنْ فَعِيدِ لِمُلِكِنِّ الْمُنْ فَعِيدِ الْمُلِيدِ الْمُنْ الْمُنْ فَعِيدٍ لِمُنْ الْمُنْ فَعِيدٍ لِمُنْ اللَّهِ الْمُنْ فَعِيدٍ لِمُنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ فَعِيدٍ لِمُنْ اللَّهِ الْمُنْ فَعِيدٍ لِمُنْ اللَّهِ الْمُنْ فَعِيدًا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ فَعِيدًا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّ الللَّهِ الللَّهِ ال

### استے میں لوگوں کو تکلیف دین

اوگ آنے جانے کے لیے راستوں کو استعال کرتے ہیں، شریعت نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ راستہ میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، راستہ میں کانٹے بچھا نایا سے گندار کھنا ای قبیل سے ہے بعض لوگ بایں طور پر راستوں کو گندا کرتے ہیں کہ وہ راستے میں رفع حاجت کرتے ہیں اور اسے اپنا معمول بنا لیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رفاعی سے مروی ہے انہوں نے کہارسول اللہ منا ال

'' قضائے حاجت کرتے وقت دولعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے اجتناب کرو۔لوگوں کے راستہ میں اور ان کے سامیہ دار درختوں کے بنچے رفع حاجت نہ کرو۔''

حضرت معافر ہلائیں ہے ایک روایت بایں طور ہے کہ لعنت کے تین اسباب سے اجتناب کرو، گھاٹوں پر، شاہراہ عام میں اور سابیہ کے بنچے رفع حاجت کرنے سے اجتناب کرو۔

ان احادیث میں قضائے حاجت کی تعلیم دی گئی ہے کہ عام راستہ، سابید دار درخت پانی کے گھاف، روال دوال نہر کے کنارے رفع حاجت کرنے کی ممانعت ہے، شارع عام پر قضائے حاجت ممنوع ہے البتہ جوراستہ متر وک ہو چکا ہو، عام گزر گاہ ندر ہا ہووہال قضائے حاجت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ای طرح وہ سابیدار درخت جہال لوگ آ رام کرنے اورستانے کے لیے تھہرتے ہوں، وہال رفع حاجت

نہیں کرنا جائے، البنتہ ایبا درخت جہاں عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو وہاں قضائے حاجت کرنامنع نہیں ہے۔

### @ دنسا کی ث رید *حسر*ص

اس عالم رنگ و بومیں آئے کے بعدانسان کوجسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے دنیا ہے پچھونہ پچھلا رکھناانتہا کی ضروری ہے،جس طرح کشتی سمندر میں یانی کے اوپررے ہوئے چلتی ہے۔البتہ شتی کو یانی سے بھرلینا اس کی تباہی اور ہلا کت کا سبب ہے،ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے اس کاغلام بن جانا انتہائی معیوب اور باعث لعنت ہے۔حضرت ابو ہر مرہ داللفئ سے روایت ہے کے رسول الله متالفیظ نے فرمایا:

" درہم ورینار کا غلام ملعون ہے۔"

اس حدیث میں دنیا کا مال یا اسے جمع کرنے والامقصودنہیں بلکہ دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار مراد ہے جواس کی خاطر ہر چیز کو داؤیر نگا دے ، ایک دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کدرسول الله مَالَيْظِ نے قرمایا:

'' درہم و دینار کا بندہ اور حیادر دقیص کا غلام تباہ و برباد ہے، اگراہے كيهل جائة وخش وخرم اورا كرند مطيقة ناراض موجاتا ب- " حضرت الو ہریرہ دکائنڈ سے مروی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ مناتیج نے فرمايا:

" ونیاخود بھی ملعون ہے اوراہل دنیا بھی ملعون ہیں البتہ تین حضرات اس لعنت زدگی ہے محفوظ ہیں۔اللہ كا ذكر كرنے والا علم دين برهانے 🏶 جامع ترمذي، الزهد: ٢٣٧٥ - 😻 صحيح بخاري، الرقاق: ٦٤٣٥ ـ

والا اوردين كي تعليم حاصل كرفي والا-"

واضح رہے کہ ندکورہ لعنت زدگی ان لوگوں کا مقدر ہوگی جود نیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جائیں کہ آئییں اللہ اور قیامت کا دن یاد نہ رہے اور نہ ہی آخرت سنوار نے کا آئییں بھی خیال آیا ہو، اگر کوئی دنیا کا مال دمتاع پاکر اللہ کاشکر اداکر تا ہے اور دنیا کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس تم کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔

الله عمرانول كالمسلم ومستم

حکمرانی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔اس کی خواہش کرنے کوشریعت نے پہند نہیں کیا ہے کیونکہ جب کوئی اس منصب پر فائز ہوتا ہے تو عدل وانصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، رسول اللہ منا پیٹی نے ایسے حکمرانوں پرلعنت کی ہے جواپی رعایا کی خبر گیری کرنے کے بجائے ان پرظلم وستم اور تشدد کرتے ہیں معزت انس ڈاٹھ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا پیٹی نے فرمایا:

'' حکمرانی قریش کاحق ہے، ان کے تم پر پچھ حقوق ہیں جس طرح تمہارے حقوق ان کے ذہب ان تمہارے حقوق ان کے دہب ان تمہارے حقوق ان کے ذہب ان سے رحم کی ائیل کی جائے تو وہ رعایا پر رحم کریں، اگر کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں جب فیصلے کریں قوعدل وانصاف ہے کام لیں، اگروہ ایسانہیں کریں گے تو ان پراللہ کی، فرشتوں کی بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔'' علیہ موگوں کی لعنت ہوگی۔''

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، الزهد:٤١١٧ - 🥸 مسند امام احمد، ص:١٢٩، ج٣ـ

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net لَعْنَاكُ الْمُولِدُ لِلْمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

اس صدیث سے پہتہ چاتا ہے کہ تھمرانوں کا رعایا پرظلم وستم کس قدر تھین جرم ہوادر بیا اللہ متالی کی العنت کا باعث ہے رسول اللہ متالی ہے عدل پسند تھرانوں کے حق میں دعا فرمائی ہے جبکہ تلم وستم کرنے والوں پر بددعا کی ہے چنانچہ صدیث میں ہے کہ آپ متالی ہے خرمایا:

''اے اللہ! جب کوئی اس امت پر حکمران ہے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کریے تو بھی اس کے ساتھ فرنی فر مااور جو حکمران میری امت پر گنی کریے تو بھی اس پر کنی فرما۔''

نيزآب مَالِيمُ في أَرْمايا:

''عدل وانساف کرنے والے قیامت کے دن نورانی منبروں پرجلوہ افروز ہوں مے جواپنے فیصلوں میں عدل سے کام لینے ہیں اور اپنے محروالوں پر بھی زمی کرتے ہیں۔''

امسر بالمعسروف اورنهی عن المسكر سے پہلوتهی نیک کا مسر بالمعسروف اورنهی عن المسكر سے پہلوتهی نیک کا تکا در بال سے مع کرناس امت كاليك الميازى وصف ہار شاد بارى تعالى ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَلَدُ أَمَّةِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْذَلِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ ﴿ ﴾ ﴿

"تم بی بہترین امت ہوجنہیں لوگوں کے لیے لاکھڑا کیا گیا ہے،تم

<sup>🐞</sup> مسند امام احمد، ص: ۹۲، عج٦۔ 🌣 مسند امام احمد، ص: ١٦٠، ج٢ـ

<sup>🏶</sup> ٣/ آل عمران:١١٠\_

#### w.ircpk.co 49

كل كغنك الأقل المراح لك والسل مال

لوگوں کو بھلے کا موں کا حکم دیتے ہو، برے کا موں سے روکتے ہواور الله برايمان لاتے مو"

اس آیت کا منشا پہ ہے کہ مسلمان بہترین امت اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو ا چھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں جب تک وہ اس امر کے بابندر ہیں گے بہترین امت قراریا ئیں گے اور جب وہ اس فریضہ سے کوتا ہی كريں گے وہ بہترين امت نہيں رہيں گے، بني اسرائيل پراللد كى لعنت اس ليے ہوئى كەانبول نے اس فریضہ كونظر انداز كرويا تھا چنانچەرسول الله مَالْيَجْ نے اس امركى نشاندی کی ہے آپ نے فرمایا:

" يبلا يبلانقص جو بني اسرائيل مين آياوه ماس طور قفا كدان مين كوئي یارساکسی مخص سے ملتا توا۔ برائی سے منع کرتا اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا پھر دوبارہ جب اس سے ملاقات ہوتی تواس کا ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن جاتا، جب ان میں بیعادات عام ہو کئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کوسیاہ کر دیا۔''

پھرآ پنے اس آیت کو تلاوت فرمایا:

﴿ لُونَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِّي آِسْرَآءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَحَيْسَى انْي مَرْيَمَ لا ذٰلِكَ بِما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُثَلِّدُ فَعَلَّمُ اللهِ

''بنی اسرائیل میں سے جولوگ کا فرہو گئے ان پر حضرت داؤ د عَالِیکا اور

حضرت عیسی ابن مریم علیها کی زبان سے لعنت کی گی کیونکہ وہ نافر مان

ہو گئے تھے ادر حدے آ کے نکل گئے تھے نیز وہ برے کامول سے لوگوں کومنے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خودان کے مرتکب ہوتے تھے۔''

بحررسول الله مَالِينَ فِي مايا:

''الله کی قتم! تم لوگول کوئیکی کی تلقین کرتے رہواور برے کاموں ہے روکتے رہواور ظالم کا ہاتھ پکڑے رکھواور حق قائم کرنے پرمجبور کرو۔' گ ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے پر ہیز کریں جواللہ کی لعنت کا باعث ہیں اور ایسے کام کریں جوخیر و برکت کا ذریعہ ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔( رُمیں )

رسول الله من الله من عادت مبارک تھی کہ وہ تغیر تغیر کر اس طرح گفتگو کرتے کہ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ الگ الگ ہوتے ،الفاظ اس طرح گڈ ڈ منہ ہوتے تھے جیسے تیز طرار گفتگو کرنے والوں کے ہوتے ہیں حضرت عائشہ ڈاٹھا کا بیان ہے کہ رسول الله من الله کا گفتگو صاف صاف اور واضح ہوتی تھی جے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔

حضرت انس ولاللون کابیان ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِ جَبِ گفتگو فر ماتے تو تین مرتبدا سے دھراتے کہ اسے خوب مجھ لیا جاتا۔ 🏶

اس کے برعش جولوگ دوسروں پردعب جمانے کے لیے چرب زبانی سے کام

糠 ابن ماجه، الفتن:٢٠٠٦ 🌣 ابوداود، الأدب: ٤٨٣٩\_

<sup>🕸</sup> بخاري، الاستيذان:٦٢٤٤\_

لیتے ہیں، تیزی وطراری دکھاتے ہیں اور تصنع و بناوٹ کے عادی ہیں رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ الللّٰمِنْ

ایک دوسری روایت میں مزید وضاحت ہے، حضرت جابر رفی می ہے روایت ہے روایت ہے کدرسول الله منافی کے فرمایا:

'' قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ تاپندیدہ اور سب سے زیادہ دوروہ لوگ ہوں گے جو بہت باتونی تضنع سے باتیں کرنے والے اور تکبر سے باچھیں کھول کھول کر باتیں کرنے والے ہوں گے۔'' صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ! باتونی اور تضنع سے باتیں کرنے والوں کوتو ہم نے جان لیالیکن ''مُتَفَیْدِ قُوْن''کون ہیں؟رسول اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَلَیْہِ نِے فرمایا:

"اس سےمراد تکبر کرنے والے ہیں۔"

امام نووی میشد نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا لغوی معنی'' بھرنا'' ہے اور اس سے مراد دہ مختص ہے جو بات کرتے وقت منہ بھر لیتا ہے اور اپنی باچھوں کو کھول لیتا ہے نیز وہ دوسروں پراپنی برتری اور بڑائی جمانے کے لیے متکبرانداند میں چبا چبا کر بات کرتا ہے۔(ریاض العمالین)

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہا پی علمی دھونس جمانے کے لیے گفتگو میں مشکل الفاظ استعال کرتے ہیں اور دوران گفتگو عجیب وغریب لب ولہجہ اختیار کرتے ہیں

<sup>🏶</sup> مسند امام احمد، ص:۹۸، ج ٤ 🌎 🌞 ترمذي، ابواب البرّ: ٢٠١٨-

رسول الله مَنْ الْنِيْمَ نِهِ السِيلِوكول كو پسندنبيس كيا ہے بلكه حضرت عبدالله بن مسعود وَلَا لَنْمُنَّا سے روایت ہے كدرسول الله مَنَّ النِّنِیْمَ نِے فر مایا:

'' رفتار و گفتگواور اعمال و کردار میں حدے تجاوز کرنے والے تباہ و برباد ہوگئے بیالفاظ آپ نے تین مرتبہ دھرائے۔''

## امامت پراسسرارکرنا

امام ترفدی نے اگر چداس حدیث پر پچھ گفتگو کی ہے تا ہم کثرت طرق کی بنا پر قابل ججت ہے،امام احمد نے اس کامعنی بایں الفاظ بیان کیا ہے کہ اگر ایک دویا تین آ دمی اسے ناپند کریں تو امامت کرانے میں چنداں جرج نہیں لیکن اگر اکثر لوگ اس سے نالاں ہیں تو اسے مصلی امامت سے الگ ہوجانا چاہیے حضرت ابوامامہ ڈالٹیؤئے نے اس روایت کوایک دوسرے انداز سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُثالِیٰ نے فرمایا: '' تین آ دمیوں کی نمازان کے کانوں ہے اوپڑییں چڑھتی :

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، العلم: ٢٦٧٠ - 🌣 ترمذي، الصلوة: ٣٥٨\_

(53)

المُعْنَدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

ح وه غلام جوایے آتا ہے بھاگ نکلا ہوتی کہوہ واپس آجائے۔

الم ووعورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہو۔

🖈 وہ امام جوالیے لوگوں کی امامت کرائے جواسے نالپند کرتے ہوں۔"

اس حدیث میں بھی اس امام کے متعلق وعید ہے جومقندی حضرات کے تاپسند کرنے کے باوجود امامت سے چیٹا رہتا ہے اور امامت پر اصرار کرتا ہے، بہر حال ایسے حالات میں امام کواپنے رویے پرنظر ثانی کرنا چاہیے۔

### ق خوف و هراس بهسيلانا

الله تعالیٰ کے ہاں مسلمان بلکہ انسان کی بہت قدر وقیمت ہے، بلاوجہ کسی کو تکلیف دینا اور اسے ہراساں کرنا کبیرہ گناہ ہے نیز الله کے نزدیک باعث لعنت امر ہے، چنا نچہ ابو ہریرہ ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنافِیکی نے فرمایا:

''جو انسان کسی دوسرے کومہلک ہتھیار کے ساتھ ہراساں کرتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پرلعنت برساتے بیں اگر چہوہ دوسراحقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔''

دوسرى روايت مين اس شديد وعيد كاسبب باين الفاظ بيان كيا كياب،

رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ نِهِ فِرها يا: ''جوانسان اس طرح كى حركت كرتا ہے وہ اس كى تتكينى كونېيں جا ساممكن

بواسان اس کے ہاتھ سے بیترکت کرادے کدوہ اس کے آل کا

<sup>🐞</sup> جامع ترمذي، الصلوة: ٣٦٠ . 🌼 صحيح مسلم، البر: ٢٦٦٦ـ

فَنَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

مرتكب موكرجهم كالحزيين كرجائي-"

ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے حضرت ابو بکر ہوائٹیؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَا ﷺ ایک ایس قوم کے پاس آئے جونگی تلواروں کا تبادلہ کر رہے تھے، آپ نے انہیں دیکھ کرفر مایا:

"الله تعالى في ايسكام برلعنت كى ب، كيابيس في انبيس اس منع البيس كيا تعالى"

پھرآپ نے فرمایا:

''جبتم میں سے کوئی اپنی تکوارکومیان سے نکالے اور اسے دیکھے پھر وہ اپنے بھائی کو دینے کا ارادہ کرے تو اسے میان میں کرے پھر دوسرے کو پکڑائے۔''

یہ وعید عام حالات میں ہے کہ جب کسی کوہتھیار دینا ہواہے بند کر کے دیا جائے ،خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہتھیاروں کی نمائش کرنااس سے بردھ کر تھین جرم ہے، ندکورہ احادیث میں تکوار کے متعلق ہدایت ہے جبکہ آج کل جدید ہتھیار مثلاً: بندوق، رائفل، پستول اور کلاش کوف کا بھی یہی تھم ہے، ایسے مہلک ہتھیاروں کی نمائش کرنا بھی باعث لعنت ہے۔

مرعوب کرنے کے لیے ہتھیار کی نمائش کرنا بھی شریعت کی نظر میں انتہائی کی ناپسندیدہ حرکت ہے جسیا کہ ہمارے ہاں پولیس والے ہاتھوں میں کوڑے لیے پھرتے ہیں، بیمن عوام الناس کومرعوب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے حالانکہ رسول

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، البر: ٦٦٦١ - 🏩 مسند امام احمد، ص: ٤٢، ج٥-

المُعْنَدُنُ الْمُنْكِنُ الْمُنْكِلُ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

55)

الله مَنَا يَظِيُّمُ نِهِ اللهِ يَحْمَعُلَق بهت بخت وعيد فرمائي ہے حصرت ابو ہريرہ وَلاَثُوَّةُ كابيان بكة بنا يُظِيِّمُ نِه فرمايا:

'' تم ایک ایسی قوم کو دیکھو گے جوشج وشام الله کی ناراضی اور اسکی لعنت میں رہے گی ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے۔'' ﷺ

اس حدیث کی مزید وضاحت دوسری حدیث میں ہے رسول الله منافیقی نے فرمایا: "دوستم کے لوگ اہل جہنم سے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہا ان میں سے ایک سم یہ ہے کہ ان کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو پیٹیں گے۔"

# الله صيد جو كي

دین اسلام ہمیں عمل کی تلقین کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اس سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے حیلہ گری کرتے ہیں، شریعت کی نظر میں یہ بدترین جرم ہے، حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اِلْتُیْمُ نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ قوم یہود پرلعنت کرے،ان پر جانوروں کی چربی حرام کر دگ گئی تھی لیکن انہوں نے اسے گرم کر کے پچھلایا پھراسے فروخت کر کےاس کی قیت استعال کرنے لگے۔''

الله تعالیٰ نے ان پر چربی کا کھانا حرام کر دیا تھا، انہوں نے اسے استعال کرنے کا ایک حیلہ ایجاد کیا کہ اسے پچھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا، ای طرح براہ

<sup>🖚</sup> مسندامام احمد:۲۰۸، ۲۰ ج۲ - 🏶 صحيح مسلم، الجنة:۱۹۶٤

<sup>🕸</sup> صحيح بخارى، الانياء:٢٤٦٠\_

كَفَنَدُتُ أَنْ ثَمِيا عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي

56

راست اسے کھانے کے بجائے اس کی قیت استعال کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے حیلہ جوئی کی وجہ سے ان پرلعنت کی اور اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا، اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ شرعی احکام سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے حیلہ جوئی کرنا حرام ہے، كيونكه جس چيز كوالله تعالى نے حرام قرار ديا ہے، اس كى خريد و فروخت بھى حرام ہے، قرآن مجید میں قوم یہود کے ایک حلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان کی ایک قوم سمندر کے کنارے پر آباد تھی ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتہ کے دن مجھلیاں پکڑنے کے متعلق یابندی عائد کی تھی لیکن انہوں نے اسے یا مال کرنے کے لیے ایک حیلہ تلاش کیا كه بفته كے دن سمندر كے كنار بے كر ھے كھودكران ميں يانی چھوڑ ديتے اور يانی كے ساتھ مجھلیاں بھی آ جاتیں، پھران مچھلیوں کو ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں پکڑ لیتے تحالله تعالی نے انہیں اس جرم کی یا داش میں بدترین سز اسے دور چار کیا اور انہیں بندر اور خزیر بنادیا پھر تین دن کے بعد انہیں صفحہ ستی سے منادیا گیا، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَاسْتُلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَالَتُ حَاضِرَةَ الْبَعْرِ ۗ إِذْ يَعْدُونَ فِي

﴿ وَاسْتُلْهُمْ عَنِ الْعَرْيَةِ الْتِيْ كَالَتُ حَاضِرَةَ البَعْرِ ۗ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّمْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَالْهُمْ يَوْمَ سَنِيْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَرُ لا يَسْمِتُونَ ۗ لاَ تَأْتِيْهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ ۚ نَبَلُوْهُمْ بِهَا كَانُوا يَشْنُقُونَ ۞ ﴾ ﴿

"ان يهود يول سے اس گاؤل كا حال تو پوچھو جولب دريا واقع تھا، جب يدلوگ ہفتہ كدن كمتعلق حدسة تجاوز كرنے لگے، ہفتہ ك دن مجھليال ان كے سامنے پانى كے اوپر آجا تيں اور جب ہفتہ كادن نه ہوتا تو مجھليال بھى غائب ہوجا تيں، اسى طرح ہم نے ان لوگول كو

ان كى نافرمانى كى وجهسة زمائش مين ۋالا\_"

بہرحال شری احکام سے راہ فرار اختیار کرنا پھراس کے لیے کوئی حیلہ اختیار کرنا انتهائی گھناؤنا جرم ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کا باعث ہے، اس ہے ہمیں اجتناب کرنا جاہے۔

# ﴿ نابین التخص کوراسستہ سے بھے کا نا

دین اسلام ہمیں ایک دوسرے سے ہدروی کرنے کاسبق ویتا ہے بلکہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ كَارِشَادِكُرامي ب: "وين خيرخوابي كانام ب-"اس خيرخوابي كانقاضاب کہ انسان مختاج لوگوں کے لیے اپنے دل میں نرم کوشہر کھے، ان کی خیرخواہی کرے خاص طور پر نابینا حضرات سے لطف ومہر یانی سے پیش آئے ، ایک حدیث کے مطابق نا بینا حفزات کومیح راسته برنگانے کو بہت بڑی سعادت قرار دیا گیاہے،لیکن ہمارے معاشرہ میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں جوتفری طبع کے طور پر تابینا حضرات سے کھیلتے ہیں، انہیں میچ راستہ سے دور کرکے خوش طبعی کرتے ہیں۔

رسول الله مَالْيُكُمْ كاارشادكرامي ب:

''وہ مخص ملعون ہے جو کسی نابینا شخص کوچے راستہ ہے دور کرتا ہے۔'' ایک روایت میں ہے: 'اللہ تعالی نے اس مخص پرلعنت کی ہے جو کسی اندھے کو محج راستے بھٹکا تاہے۔"

ان احادیث کے پیش نظر ممیں تابینا حصرات سے خیرخوابی کرتا جاہیے،اس کی بیصورت ہے کدانہیں میچ راستہ پرلگایا جائے ، انہیں منزل مقصود تک پہنچانے میں ان 🖚 مسند امام احمد، ص:٣١٧، ج١ - 🛚 🔅 صحيح الادب المقرد، ص: ٦٨٥ ـ

المُعْنَدُتُ الْأَقْ مُوارِدُ طلاع المِسْمِينَ

کی مدد کی جائے ،خوش طبعی کے طور پر انہیں صبحے راستہ سے دور کرنا ہا عث لعنت ہے، اس سے اجتناب کرنا جا ہے۔

# الله خود کوغسیرقوم کی طرف منسوب کرنا

الله تعالى في قبيلى، خاندان اور پيشے دغيره صرف تعارف اور يبيان كے ليے بنائے بيں اورعزت كامعيار تقوى اور پر بيز گارى كو شهرايا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ يَأَلَّهُمَا النَّاسُ إِنَّا مَكَفَئَلُهُ مِنْ دُكْمٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَا إِلَ

لِتَعَارَفُوا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ عِنْدَ اللَّهِ الْفُكُو \* ﴿ اللَّهِ الْفُكُو \* ﴾

"اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مردادر ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں تا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اللہ کے ہال سب سے زیادہ قابل احر ام وہی ہے جوتم میں سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔"

لیکن کچھ لوگ جموئی عزت حاصل کرنے کے لیے خود کو کسی دوسری قوم کی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کو تفاخر و برتری کا ذریعہ بنالیا ہے۔ رسول اللہ مظافیظ نے ایسے مخص پر لعنت کی ہے جوخود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حضرت علی دائٹ تا ہے۔ موسل اللہ مظافیظ نے فرمایا:

''جس مخص نے خود کو اپنے باپ کے علادہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیااس پراللہ تعالیٰ ،اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت

المُعْنَدَ اللَّهُ مُدا عِلانًا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ا

ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت خواہ فرض ہو یا نفل قبول نہیں کی جائے گئے۔''

ایک روایت میں ہے کہ

''جس نے خود کوغیر باپ کی طرف منسوب کیا وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو بہت مسافت سے آئے گی۔'' گھ ہمارے نزدیک جولوگ خود کواپٹی برادری یا قوم کے علادہ کسی دوسرے برادری یا قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ نہ کورہ حدیث کی زدمیں آتے ہیں گویا انہوں نے خود کوغیر باپ کی طرف نسوب کیا ہے۔

> فی زمین کی عسلامتول کوتب بل کرنا الله تعالی نے اس زمین کوانسان کے رہے سے کے لیے بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

> > ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ 🕏

''ونی اللہ تعالی ہے جس نے زمین کوتہ ہارے لیے پھونا بنایا ہے۔''
کچھ لوگوں کو زمین کے مالکا نہ حقوق حاصل ہوتے ہیں، مالکا نہ حقوق ظاہر
کرنے کے لیے زمین پر نشانات اور علامتیں لگائی جاتی ہیں لیکن قبضہ گروپ ان
علامتوں کو برقر ارنہیں رہنے دیتا بلکہ آنہیں تبدیل کر دیتا ہے اور دوسروں کی علامتوں کی
جگہ پراپنے نشانات لگا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنتی ہیں۔

<sup>🐞</sup> مسند امام احمد، ص:۸۱، ج۱ 🔻 مسند امام احمد، ص:۱۷۱ ، ج۲

<sup>🗱</sup> ۲/ البقره:۲۲ـ

رسول الله منافق نے فرمایا ہے

'' جوانسان زمین کی نشانیوں اور علامتوں کوتبدیل کرتا ہے، اس پراللہ

تعالیٰ کی لعنت ہے۔'

ایک روایت میں ہے کہ

''جس نے زمین کی علامتوں کو غائب کردیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت '' معد

ج-"4

زمین کی علامتوں کو بدلنے سے مرادز مین پر عاصبانہ قبضہ کرنا ہے،اس کی تا سید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے رسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّ

''جس نے کسی دوسرے کی زمین پرایک بالشت کے مقدارنا جائز قبضہ کیا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔''

واضح رہے کہ حضرت عاکشہ ڈاٹھٹانے حضرت ابوسلمہ ڈاٹھٹا کو وصیت کرتے ہوئے بیرحدیث بیان کی تھی کہ کسی کی زمین پرنا جائز قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ بیا یک تقیین جرم ہے۔

# الله المسرآ وراورسايه دار درختول كونسائع كرنا

دین اسلام میں درخت لگانے کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے بلکہ رسول الله مال فی است ایک مسلمان کے لیے صدقہ قرار دیا ہے چنانچ حضرت انس واللین

<sup>🐞</sup> صحيح مسلم:١٩٧٨ . 🌣 مسئد امام احمد، ص:٩٥٤ ، ج١٠

<sup>🤁</sup> مستدامام احمد، ص:۲٥٩، ج٦٠

61

كَفُنْهُ ثَا كُائِنَ فَهُ إِلَى عُلِيدًا يَا لِيسْمِينَ

بيان كرتے بين كدرسول الله مَنْ النَّيْمُ في مايا:

"جومسلمان بھی ورخت لگا تاہے یا بھیتی اگا تاہے اور اس سے کوئی پر ندہ،

حیوان یا انسان کھا تا ہے واللہ کے ہاں بیکام صدقہ کھاجا تا ہے۔ \*

ليكن كي الواد ال در ختول كوضائع كردية بي جولوكون كي نفع رساني كا

باعث موت بيں۔ايساوكوں كمتعلق رسول الله مَا يُعْيِمُ في مايا:

"جوفض بيرى كادرخت كاشابوه ملعون بيرى كادرخت كاشاب

امام ابوداؤد نے اس صدیرہ کی بایں الفاظ وضاحت کی ہے:

جو خص ایسی بیری کو کا شاہے جومسافروں اور چو پایوں کے کام آتی ہے اور بیہ

حركت بلاوج كرتا باس كے ليے مذكوره وعيد بـ (ابوداودحالد فكور)

اگر کوئی شخص این کام میں لانے کے لیے درخت کا ثنا ہے تو وہ اس وعید کا حاص ہوں ہوگا۔ان شاء اللہ۔

🗱 صحيح بخاري، الحرث والمزارعة: ٢٣٢٠ـ

🕸 أبوداود، الأدب: ٥٢٣٩ -

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net إم المفترن حافظ ممك والدين الوُالفلا أَملعيلُ بن عُمر بن كثير الدَّشِقِي ملاً نرِيَمَهُ إِلَى العَصَرُولاً المُحُسَسِّ مَدَمُوْ الرَّحِيُّ إِلَى العَصَرُولاً المُحُسَسِّ مَدَمُوْ الرَّحِيْ تندیج تمتیة ونظاف الوکن فیشر الفاکن فیشر الفاق الآیاتی کامران طاهر حافظ زمیر مسلی کی عافظ منالح الدین پیسف CESETES ED ا تمام آیات قر آنید، احادیث کرید کی ممل تر ن و حقیق کا ابتمام این خواهدر شدرورق، معیاری طباعت، بهترین کا غذ، میناسب قیست مكتبه اسالميه البور إلما بل رحان كاركيث غزني مرسي اردوبازار فون: 042-7244973 المعللة البيون الين يوربازار كوتوالى رود فون: 2631204-041

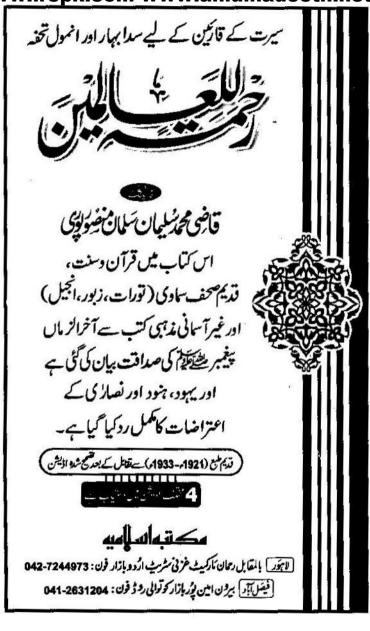



مولاًا مُحَرِّفُظُ الرَّمِنُ بِيهِ عِبَارِ مِي

اس کتاب میں قرآنی واقعات، انبیاء کرام مینی کے ا حالات، گزشتہ اقوام کی تاریخ، جیل خانہ جات میں فریضۂ تبلیغ، مصائب پر صبر کا اظہار، تفسیری مباحث و حقائق اور نتائج وعبر کو ہڑے احسن پیرائے میں بیان کیا گیاہے۔

### مكتبهاسلإميه

لا يؤر بالقابل رحمان مَاركيث غزني سرسي ارُدو بازار فون: 7244973-042 فيسَل آبَد بيرون اين يؤر بازار كوتوالي رودُ فون: 041-2631204



www.incpk.com

گُغننگ کانتی نمپرانے والے بالسٹ میں

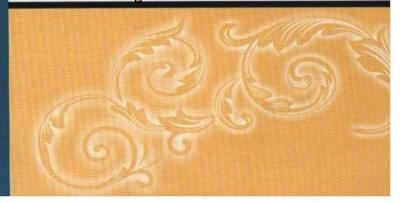